

Scanned with CamScanner

# افغرار کی محبور مال جزرل مرزال علم بیگ می سوانج جیات



042-37232788: Pahman Market, Ghazni Street Urdu Bazar Lahore.
042-37361408 E-mail: sulemani@gmail.com
www.sulemani.com.pk, facebook.com/sulemani5



### جمله حقوق تجق ناشر محفوظ ہیں

ISBN: 978-969-9864-10-0



مِيْدَ آف : رحَمَان مَاركِيتْ عَرْنِي سَنْرِيتِ الدُّوبا زارُ الإهَورُ

(C): 042-37232788, 042-37361408

پاک فوج کے سابق چیف آف آرمی ساف جزل مرزا اسلم بیگ کی سوائح حیات جو کئی مہینوں تک کی گئی ملاقاتوں کے دوران تفصیلی گفتگو سے مرتب کی گئی۔ بیصرف ایک فرد کی زندگی کی کہانی نہیں ہے بلکہ ہماری قومی زندگی کے کئی اہم واقعات کا احاطہ بھی کرتی ہے اور قومی اور بین الاقوامی امور کے ایسے حقائق کو بے نقاب کرتی ہے جواب تک اسرار کے پردوں میں چھیے ہوئے تھے۔

ان شہیدوں کے نام جنھوں نے اپنی جانیں دفاع وطن میں قربان کردیں

# فهرست مضامين

| عفر م ال المالية في الم |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| عرض مرتب                                                                                                        |     |
| وجه شميه جزل مرزااتكم بيك                                                                                       | •   |
| باب اول:كس چمن كا پھول ہوں ميں                                                                                  |     |
| س شجر کی شاخ میں                                                                                                |     |
| آباء واجداد                                                                                                     |     |
| هندوراجه اور ہاتھی                                                                                              | . 0 |
| مرزاائهم بیگ کا خاندان                                                                                          | 0   |
| تحریک پاکتان کی جدوجهد                                                                                          | 0   |
| میرے والد کی تھیجتیں                                                                                            | 0   |
| باب دوم:مير بخوابول كي سرزمين                                                                                   |     |
| ا کی در ای در                                                               |     |
| پاکتان کی طرف ہجرت<br>برین میں شاہ                                                                              |     |
| پاک فوج میں شمولیت                                                                                              |     |
| پاکتان مکٹری اکیڈمی کا قیام                                                                                     | 0   |
| 16 بلوچ رجنٹ میں پوسٹنگ                                                                                         | 0   |
| الیں ایس جی کے پانچ سال                                                                                         |     |
| باب سوئم: آٹھ سالوں میں دس پوسٹنگز                                                                              |     |
| باب فوما هرسانول ين دل پوستر                                                                                    |     |
| ىناف كورس كوئنة                                                                                                 | 0   |
| جی ایس او کھری۔114 بریکیڈ                                                                                       | •   |
| بر گیڈمیجر۔ 53 بر گیڈ                                                                                           | •   |
| رقح بهت الله كي سوادية                                                                                          | •   |

1

5

| باب چہارم:فوج کے اعلیٰ سلسلہ اختیارات میں شمولیت                                                           |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| جي التي كيو- چيف آف جزل ساف                                                                                |   |
| ايران عراق جنگ پر کابينه کا اجلاس                                                                          | • |
| فوج کے ترویجی پروگرام کی تیاری اور عمل                                                                     | • |
| چین کے ساتھ دفاعی شراکت اور جنگی صلاحیت میں اضافہ                                                          | • |
| خودانحصاري كاحصول                                                                                          | • |
| دوملكون كا اشتراك - همارا تذويراتي محور                                                                    | • |
| اعلى عسكرى تعليم كاحصول اوراس كى افاديت                                                                    | • |
| جزل ضياء کا 1985ء کا سياس نظام                                                                             | • |
| روسيوں كا افغانستان پرحمله                                                                                 |   |
| افغان قوم کی قوت مدافعت                                                                                    | • |
| طالبان ايك قوت                                                                                             | • |
| باب پنجم:مسلح افواج كاانهم ترين فيصله                                                                      |   |
| وائس چیف آف آرمی طاف کے عہدے پرتر قی                                                                       | • |
| اقتدار کی مجبوریاں ۔ جزل ضیاء                                                                              | • |
| الخالد ٹینک کا ٹرائل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                  |   |
| ی ون تقرقی (Pakistan-One) کا حادثہ<br>افواج پاکتان کا سب سے اہم فیصلہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | • |
| افواج پاکتان کاسب سے اہم فیصلہ                                                                             | • |
| حادثے کی تحقیقات                                                                                           | • |
| آ رمی چیف کی حیثیت سے میرا پہلا خطاب                                                                       | • |
| باب ششم: فوج کی قیادت سنجا لنے کے بعد اہم اقد آمات                                                         |   |
| جهاد کشمیر پرسات سیمینار                                                                                   | 0 |
| ثالی علاقوں کا جہاد آزادی                                                                                  | • |
| نروري مين دره برزل يرمهم                                                                                   | • |

| ی مجبور بیاں                                                                                                                                                                                                                     | اقتدار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| زين <i>ڈ</i> ز کی تحقیقی سرگرمیاں                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ياى ميدان ميں تلخ تجربات                                                                                                                                                                                                         | . 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| بیپز یارٹی کے ساتھ اتحاد ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| سانحہ نائن الیون (9/11) کے اثرات میں ان کا شاہد کا میں ان کا اثرات میں کے اثرات میں کا میں ان کا میں ان کا میں<br>میانحہ نائن الیون (9/11) کے اثرات میں میں میں میں میں کے اثرات میں میں میں میں کے اثرات میں میں میں میں میں می |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| شرف كابدرين فيصله                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| بلال الدين حقاني سے ملاقات                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| يرى تجاويز پر ملاعمر كا جواب ٰ                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| باب نہم: ہماری تاریخ کے اہم باب                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| يامعه حفصه ميں خون کی ہو کی                                                                                                                                                                                                      | . •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| نبائلی علاقوں میں کشکر کشی                                                                                                                                                                                                       | A STATE OF THE STA |
| کتان کی تاریخ میں پہلی بار قبائلیوں کی پاکتان کی مخالفت                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| یٹمی یا کستان کی سلامتی کے تقاضے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                            | 1 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ا کٹر عبد القدیر خان کے خلاف الزامات                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| مدر بُش کی یا کتان آمد                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| عارتی سرجیکل سٹرائیک                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| عارت اور اسرائیل کی پاکستان ایٹمی بلانٹ پر حملے کی کوشش                                                                                                                                                                          | 6. 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| عارت اسرائيل گھ جوڑ                                                                                                                                                                                                              | é •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| مریکی کی بھارتی بالادتی کی کوششیں                                                                                                                                                                                                | 1 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| مت مىلمە كے خلاف سازشیں                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| سلامی نظام کی بنیادوں کی حفاظت                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| کتان میں عدم استحکام کے اسباب                                                                                                                                                                                                    | نِ •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| شنل سيکور في کونسل کي افاويت                                                                                                                                                                                                     | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

براطعهاؤمز أوتنم

## عرض مرتب

پاکتان ملٹری اکیڈی پاک فوج کا وہ مایہ ناز ادارہ ہے جہاں مستقبل کی عسکری قیادت تیارہوتی ہے۔ یہاں آنے والے کیڈٹ معاشرے کے ہر طبقے سے متعلق ہوتے ہیں' غریب بھی' امیر بھی' متوسط اور بسماندہ گھرانوں سے بھی لیکن یہاں سب سے بگسال سلوک کیا جاتا ہے اور ان کی جانچ پڑتال' ان کی کارکردگی کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ کئی مرتبہ یوں ہوا کہ غریب گھرانوں' عام سپاہیوں یا جونیئر کمیشنڈ افسروں کے بیٹوں نے اعز ازی شمشیر حاصل کی اور جزل کے عہدوں تک پنچے۔ پاک فوج کے ایک سپہ سالار ایک صوبیدار میجر کے بیٹے تھے۔ دو سپہ سالار جوان بھرتی ہوگر آری چیف ہے۔ ابتدائی انٹرویو کے بعد انہیں انٹر سروسز سیلیشن بورڈ (آئی ایس ایس بی) میں جانچا پر کھا جاتا ہے جس کا نظام انتہائی شفاف ہے۔ پاک فوج ہو یا گئی فوج کے لئے سیال کرنے کے لئے اسلیکشن بورڈ (آئی ایس ایس بی) میں جانچا پر کھا جاتا ہے جس کا نظام انتہائی شفاف ہے۔ باک فوج ہو پاک بحربہ یا پاک فضائیۂ تینوں افواج میں کمیشن حاصل کرنے کے لئے امیدواروں کو آئی ایس آئیں بی کی چھلنی سے گذرنا پڑتا ہے۔

چونکہ انتخاب کا معیار کافی کڑا ہوتا ہے اس لئے کامیاب ہونے والے امیدواروں کی تعداد انتہائی قلیل ہوتی ہے۔ چیرت انگیز بات یہ ہے کہ لڑکوں کی نسبت لڑکیوں کی کامیا بی کا تناسب بہتر ہوتا ہے۔ چونکہ مجموعی طور پر کامیا بی کا تناسب قلیل ہوتا ہے اس لئے یہ بات مشہور ہوگئ ہے کہ کسی جزل کی سفارش کے بغیر آئی ایس ایس بی میں کامیا بی ممکن نہیں۔ یہ انتہائی غلط تاثر ہے۔ ہم نے کئی بارسینئر افسروں کے بچوں کو ناکام اور عام سیا ہیوں نان



کیشند انسروں' جونیر کمیشند افسروں اور غریب گھر انوں کے بچوں کو کامیاب ہوتے دیکھا ہے۔ میں اپنی مثال پیش کرتا ہوں۔ میر اتعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ میرے والد ایک چھوٹی سے بیکری چلاتے تھے۔ میں پہلی کوشش ہی میں آئی ایس ایس بی میں کامیاب ہوگیا لیکن میرا بیٹا پہلی کوشش میں ناکام تھمرا جبکہ اس وقت میں حاضر سروس لیفٹینٹ کرتل تھا۔

اس کے بعد طبی معائے کا مرحلہ آتا ہے جس میں انگ اور جوڑ جوڑکو بڑی باریک بنی سے دیکھا جاتا ہے۔ اس میں ہرامیدوار کوبڑے نازک مرحلوں سے گذرنا پڑتا ہے۔ طبی معائے میں کامیانی کے بعد پاک فوج میں کمیشن حاصل کرنے کے خواہشندا فراد کو پاکتان معائے میں کامیانی کے بعد پاک فوج میں کمیشن حاصل کرنے کے خواہشندا فراد کو پاکتان ملٹری اکیڈی منوڑہ اور پاک ملٹری اکیڈی کاکول پاک بحریہ کے امیدواروں کو پاکتان ایرفورس اکیڈی رسالپور بھیجا جاتا ہے۔ ظاہر ہے تینوں مرومز کا دائرہ کارمخلف ہیں اور تربیتی انداز بھی مخلف ہیں اور تربیتی انداز بھی مخلف ہیں اور تربیتی انداز بھی

پی ایم اے کے کیڈٹ کاکول اور گردونواح کی پہاڑیوں میں خاک چھانتے پھرتے ہیں۔ نیول اکیڈی کے کیڈٹ سمندر کے پانیوں میں غوطے کھاتے ہیں اور ائرفورس کے کیڈٹ فضاؤں میں اڑتے ہوئے اپنے انسٹرکٹروں کی طرف سے ایسی زبان میں ڈانٹ ڈبٹ سنتے ہیں جواس سے پہلے ان کے حاشیہ خیال میں بھی نہیں ہوتی:

مجھی اس مکاں سے گذرگیا، مجھی اس مکاں سے گذرگیا تیرے آستال کی تلاش میں، میں ہر آستال سے گذرگیا مجھی تیرا در' مجھی در بدر' مجھی عرش پر' مجھی فرش پر غم عاشقی تیرا شکریہ' میں کہاں کہاں سے گذرگیا

انتخاب کے مرحلوں اور پاکستان ملٹری اکیڈی میں گذرنے والے لمحات کی کہانی ہم
نے شکفتہ انداز میں اپنی کہا کہ '' جنٹل مین ہم اللہ'' میں بیان کی ہے جوآپ بہتی کی شکل میں دراصل جگ بیتی ہے۔ پاک فوج کے ہر افسر کی کہانی ہے۔ کرتل ہو یا جزل کمیشن حاصل کرنے کے لئے انہیں پاکستان ملٹری اکیڈی کے بل صراط ہی ہے گزرتا جزل کمیشن حاصل کرنے کے لئے انہیں پاکستان ملٹری اکیڈی کے بل صراط ہی ہے گزرتا پڑتا ہے۔ اس کتاب کوزبردست مقبولیت حاصل ہوئی۔ تادم تحریراس کے اٹھائیس ایڈیشن بٹائع ہو یکے ہیں۔

ای حقیقت کے پیشِ نظر ذہن میں تجویز آئی کہ کیوں نہ پاک فوج کے سربراہوں سے گفتگو کی جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ جب وہ کیڈٹ تھے تو ان پر کیا گزریٰ اور کمیشن کے بعد فوج کی سربراہی تک کن مراحل سے گزرنا پڑے کیا کیا تجربات حاصل کئے۔خیال تھا کہ یہ کہانیاں نہ صرف دلچہی سے پڑھی جا کیں گی بلکہ ہمارے آفیسرز اور جوانوں کے لئے مشعل راہ بھی خابت ہوں گی کہ کیسی کیسی قد آور شخصیتوں کو کن کن کشمن گھاٹیوں سے گزرنا پڑاہے۔

سب سے پہلے جزل مرزا اسلم بیگ کا انتخاب کیا۔ان سے پہلے جتنے بھی پاک فوج کے بیں۔ جزل اسلم بیگ ماشاء اللہ نہ صرف حیات بیں بلکہ وہ پاک فوج کی چکے بیں۔ جزل اسلم بیگ ماشاء اللہ نہ صرف حیات بیں بلکہ وہ پاک فوج کے پہلے سربراہ بیں جن کی تربیت پاکتان ملٹری اکیڈی میں ہوئی۔ان سے پہلے کے سید سالار یا تو برطانیہ کی رائل ملٹری اکیڈی سینڈ ہرسٹ کے تربیت یافتہ تھے یا ان اداروں کے جو برطانیہ نے برصغیر ہند میں قائم کئے ۔ قار کین کی دلچیں کے لئے ان تمام پاک فوج کے سربراہوں کے نام اور تفصیل بیان کی گئی ہے جنہوں نے قیام پاکتان کے بعد بری فوج کی کمان سنجالی:

اپریل کے ابتدائی دنوں کی ایک خوشگوار ضبح تھی جب ہم اپنے کیمرہ مین محمد امین کو ساتھ لئے ان کے ہاں حاضر ہوئے ۔ چھوٹے سے لان میں ایک طرف ہوگن ویلیا اپنے جو بن پر تھا۔ دوسری طرف کیار بول میں پٹونیا کے رنگ برنگے پھول کھلے ہوئے تھے۔ کینوں کے درخت بھی تھے جن پرموسم نہ ہونے کی وجہ سے ابھی پھل نہ آئے تھے۔ اس کے سیکر یٹری صادق حسین صاحب نے ہمارا استقبال کیا اور ہمیں ڈرا کمنگ روم میں ان کے سیکر یٹری صادق حسین صاحب نے ہمارا استقبال کیا اور ہمیں ڈرا کمنگ روم میں

ان کے سکریٹری صادق حسین صاحب نے ہمارااستقبال کیا اور ہمیں ڈرائنگ روم میں لے گئے۔ کیمرہ مین امین امین ابھی اپنا سازوسامان ترتیب دینے ہی میں مصروف تھے کہ جزل صاحب تشریف لے آئے۔ سفید کرتے شلوار میں ملبوس ان کے لیوں پرمسکراہٹ تھی۔ابتدائی علک سلیک کے بعد انہوں نے یوچھا:"کہاں سے شروع کریں گے؟"

"سر! پی ایم اے سے ذرا پہلے سے کالج کے دنوں سے یا بہتر ہوگا پہلے خاندانی پس مظرے شروع کریں۔"

انہوں نے دھیم دھیم لہج میں بات شروع کی۔

یے نشست تقریباً تین گفتے تک جاری رہی۔ انتہائی دلچیپ اور سیر حاصل گفتگو ہوئی۔ ہمارا ارادہ تو صرف پاکتان ملٹری اکیڈی کے قیام کے بارے میں گفتگو کرنا تھالیکن حکایت چونکہ دلچیپ تھی اس لئے دراز تر ہوتی گئی۔ پی ایم اے کی با تیں ختم ہوئیں تو کیرئیر کے ابتدائی دنوں کا ذکر چیز گیا اور پھر پیسلسلہ جاری رہا۔ وہ تھکتے تھے نہ ہمیں تکان ہوئی۔ درازی عمر کے باوجود ماشاء اللہ حیاتی و چو بند ہیں۔ ہفتے میں ایک دن ملاقات ہوتی تھی۔

پہلے تو سوال و جواب ہوتے تھے پھر انہوں نے خود ہی زندگی کے مختلف واقعات لکھنے بھی شروع کر دیے جن میں کانٹ چھانٹ کا اختیار انہوں نے بردی فراخ دلی ہے ہمیں دے رکھا تھا اور دلچسپ پہلویہ ہے کہ ان کی ریٹائر منٹ کے بعد کی زندگی ہے متعلق با تیں ایک برئی دلچپ اور سبق آ موز داستان بن گئی ہے جو اس کتاب کی پیمیل کے آخری دنوں تک برای درجی ادر سبق آ موز داستان بن گئی ہے جو اس کتاب کی پیمیل کے آخری دنوں تک جاری رہی۔ ہم نے مختلف مواقع پران سے بڑے تلخ سوالات بھی کے لیکن انہوں نے بڑے گئل اور بردباری سے جواب دیے اور یوں ان کی سوانح عمری تیار ہوگئی جو نہ صرف ان کی

| 1-4                       |                                  |                          |
|---------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| مقام تربیت                | عرصه قيادت                       | پاک فوج کے سربراہ کا نام |
| رائل ملثری اکیڈی          | ۱۱۵ گست ۱۹۴۷ تا ۱۰ فروری ۱۹۴۸    | جزل سرفریک مسروی         |
| سيند برسك برطانيه         |                                  | A YU WAY A TO            |
| ايضا                      | اافروی ۱۹۴۸ تا ۱۹۱۱ پریل ۱۹۵۱    | جزل وگلس گریسی           |
| ايضا                      | ا جنوري ١٩٥١ تا ٢٦٢ كتوبر ١٩٥٨   | فيلذ مارشل محمد الوب خان |
| رائل انڈین ملٹری اکیڈی    | ٢٤ كوبر ١٩٥٨ تا ١٤ د تمبر ١٩٢١   | جزل مجر مویٰ             |
| ۋىرە دون ٔانثريا          |                                  | 4132 Number              |
| ايضاً                     | ۱۹ د تمبر ۱۹۲۱ تا ۲۰ د تمبر ۱۹۷۱ | جزل آغامحمه يجيٰ خان     |
| ايضأ                      | ۲۰ دنمبر ۱۹۷۱ تا ۲ مارچ ۱۹۷۲     | ليفڻينٺ جزل گل صن        |
| ايضأ                      | ٣ مارچ١٩٢٦ كم مارچ١٩٧١           | جزل نكاخان               |
| آ فيسرز ٹريننگ سکول انڈيا | كم مارچ ٢ ١٩٤٧ كااگت ١٩٨٨        | جزل محمر ضياء الحق       |
| پاکستان ملٹری اکیڈی       | ١١١كت ١٩٨٨ تا١١ اگست ١٩٩١        | جزل مرزااتكم بيك         |
| كاكول                     |                                  | U CARE                   |

اپی کتاب "(Witness to Blunder) (اردوترجہ جنٹل مین استغفر اللہ)" کھتے ہوئے بھی ہم نے جزل مرز ااسلم بیک سے رہنمائی حاصل کی تھی اور انہوں نے بردی شفقت سے مفید مشورے دیے ۔ ایک خط کھے کر انہیں ای میل کر دیا اور پی ایم اے کی زندگی کے بارے میں ایک سوال نامہ بھی بھیجا۔ دوسرے دن ای میل کی وصولی کی تصدیق کرنے کے بارے میں ان کے بیکرٹری کوفون کیا۔ فون جزل بیگ نے خود اٹھایا۔ ایک لمجے کے لئے تو ہم گر بردا گئے مگر اپنے حواس کو سنجالا اور مدعا بیان کیا۔ انہوں نے بغیر کی تامل کے ہاں کر دی اور ای دن تحریری جواب بھی آگیا۔

#### "اقتدار کی مجبوریال" وحد تشمیه

کرنل اشفاق نے جو کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں پاکستان ملٹری اکیڈی ہیں میرے قیام اور کارگل کی جنگ کے حوالے ہے مجھ سے بہت سے سوالات بو جھے اور ساتھ ہی مجھے ترغیب بھی دیتے رہے کہ ہیں اپنی کتاب بھی لکھوں۔ کتاب لکھنا تو مشکل کام ہے البتہ ہمارے درمیان یہ طے ہوا کہ وہ مجھ سے سوالات بو چھتے جا ئیں اور ہیں جواب دیتا جاؤں تو شاید ایک کتاب بن جائے۔ یہ تجربہ دلچسپ ثابت ہوا اور کئی مہینوں کی لمی نشتوں کے بعد انہوں نے اسے کتاب کی شکل دے دی ہے اور اب کرنل اشفاق کی ترمیم وضحے کے بعد مصودہ تیار کرنے کی ذمہ داری میرے سیکرٹری صادق حسین کی ہے جن کی اس عرق ریزی کے سبب تیار کرنے کی ذمہ داری میرے سیکرٹری صادق حسین کی ہے جن کی اس عرق ریزی کے سبب اس کتاب کو کمل کرنا میرے لئے بہت آ سان ہوگیا ہے۔

کرنل اشفاق نے اس کے خدوخال درست کئے اور کہا کہ ''اس کاعنوان بتائے۔'' کئی عنوان ذہن میں آئے لیکن مناسب نہ لگے۔ای تلاش میں تھا کہ جزل ضیاء الحق کے یہ الفاظ ذہن میں بار بارآتے رہے:''اقتدار کی کچھ مجبوریاں'' ہوتی ہیں۔(باب سوئم' صفحہ 124)

اس وقت تو بات سمجھ میں نہ آئی لیکن اس کتاب کا عنوان سوچتے ہوئے ایک دن ان کا قول یاد آگیا اور کتاب کے لئے ایک ایسا عنوان مل گیا جس میں ایک پیغام پوشیدہ ہے کہ ہمارے حکمران''اقتدار کی مجبوریوں'' کے سبب کس قدر بے بس ہوجاتے ہیں کہ قومی غیرت تک کو بھی داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ اقتدار کی ان مجبوریوں کے تحت جو اقد امات کئے گئے ان کی تشریح کتاب میں موجود ہے۔ مثلا:

کہانی ہے بلکہ ان کے عہد کے اہم واقعات ہے بھی پردہ اٹھاتی ہے۔ بیان کی اپنی پیچان بھی ہے ایک محصوص سوچ و فکر اور ایمان ویقین کی دلچیپ داستان ہے جو تو می معاملات کے بعض اہم گوشوں سے بھی پردہ اٹھاتی ہے۔

متن کوٹائپ کرنے اور ابتدائی مسودے کی تیاری کا کام صادق حسین جعفری نے انجام دیا جو ۱۹۸۷ء سے ان کے سیرٹری کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ کمپیوٹر پر کمپوزنگ اور نوک پلک سنوارنے کا کام محمد علی عمر نے کیا جو فرینڈز کے کمپیوٹر سیشن میں کام کرتے رہے ہیں۔ میں اور جزل اسلم بیگ تہددل سے ان کے شکر گزار ہیں۔

کرنل اشفاق حسین 15 فروری 2021ء ashfaq801@hotmail.com فون نمبر: 0323-5208220 بإباول

#### آ با وُاجداد اورابتدائی زندگی

جزل مرزا اسلم بیگ کے آباؤ اجداد کا تعلق چینیا سے تھا ، جنہوں نے تیر ہویں صدی عیسوی میں از بکتان کی جانب ہجرت کی اور وادی فرغانہ میں آکر آباد ہوئے جو برصغیر ہند میں مغلیہ سلطنت کے بانی ظہیر الدین بابر کی جائے پیدائش ہے۔ فرغانہ اندیمان کا وارگاومت تھا۔ بابر ایک جفائش سپاہی ، بہترین منتظم اور سپہ سالار ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب طرز ادیب بھی تھے۔ بارہ سال کی عمر میں اپنے والد عمر شخ مرزا کی وفات پر 5رمضان 998ھ (بمطابق 6 جون 1494ء) کو تخت نشین ہوئے۔ تخت نشینی کے فورا بعدان کی کم می کو دیکھتے ہوئے ان کے تایا سلطان احمد مرز ااور ماموں سلطان محمود خان نے ان کی سلطنت کو ہتھیا نا چاہا اور جنوب کی طرف سے فوج کشی کی لیکن فتح حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ بابر نے اور ثال اور جنوب کی طرف سے فوج کشی کی لیکن فتح حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ بابر نے بابر کے بابر کے بیاں کئے ہیں۔

جزل اسلم بیگ کے آباؤاجداداس مشکل وقت میں بابر کی سیاہ کا حصدرہ اور انہوں نے قابل قدر خدمات انجام دیں۔ 'مرزا' اور' بیگ' کے سابقے اور لاحقے انہی دنوں کی یادگار ہیں۔ 'مرزا' فاری کے لفظ''میرزادہ'' کامخفف ہے جس کا مطلب ہے کی شنرادے کا بیٹا اور یہ لقب کی قبیلے کے سردار' عسکری کمانڈر یا عالم کو دیا جاتا تھا۔ 'بیگ' ترکی کا لفظ ہے جو انہی معنوں میں استعال ہوتا ہے۔ ای طرح چنتائی' بخاری' لودھی' غوری' مغل اور برلاس جیسے لفظ وہ لوگ ایپ ناموں کے ساتھ استعال کرتے ہیں جن کے آباؤ اجداد کا تعلق شالی ایشیائی دیاستوں سے تھا۔ ظہیرالدین بابرخود تخت نشینی سے پہلے مرزا بابر کہلاتے تھے اور ان کا تعلق بیں۔ برلاس قبیلے سے تھا۔ بابرترکی زبان میں شیرکو کہتے ہیں۔

ہے۔ جزل محد ایوب خان کی مجبوری تھی کہ انہوں نے اقتدار جزل کی خان کے حوالے کر دیا۔ (باب نم، صغه 271)

جزل یجیٰ خان کی مجبوری تھی کہ وہ 3 مارچ 1971ء کوڈھا کہ میں قومی اسمبلی کے اجلاس کا اعلان کر کے اپنے وعدے سے منحرف ہوگئے۔ (بابنم، صغہ 266)

ہ جزل ضیاء الحق کی مجبوری تھی کہ انہوں نے اپنے وعدے کے خلاف بھٹو کے پروانہ کہ موت (Death Warrant) پروستخط کردیے۔ (باب چہارم، صفحہ 111)

ﷺ ای طرح ان کی مجبوری تھی کہ ہماری سفارشات کے باوجود انہوں نے اقتدار عوامی مختلف میں کیا۔ (باب پنجم، صفحہ 140)

جزل پرویز مشرف کی مجبوری تھی کہ وہ غیروں کے ساتھ مل کر افغانستان کے خلاف جنگ میں شامل ہو گئے۔ (بابہشم ،صغہ 230)

ال تقدار کی ہوں میں "ہمارے ارباب فکر ونظر اندیشہ وردوزیاں کے تحت اپنی زبان ہند رکھتے ہیں۔ حکمرانوں کورو کتے نہیں ٹو کتے نہیں۔ یہ ہی ہماراالمیہ ہے۔ (باب پنجم صفحہ 232)

اس کتاب میں جو پچھ بیان کیا گیا ہے وہ میرے علم کی حد تک سچے اور صرف سچے پر بنی ہے۔ سچائی کی وجہ سے میں نے کئی بار نقصان بھی اٹھایا جس کی تفصیل کتاب میں موجود ہے لیکن حق نے مجھے سرخرو کیا جس پر میں اللہ تعالی کا شکر گزار ہوں۔ میں دعا گو ہوں اور اپنے تاریخین سے بھی التماس دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے آخرت میں بھی کامیابیاں عطا فرمائے کہ وہ کی حقیقی کامیابیاں عطا فرمائے کہ وہی حقیقی کامیابیا ہے۔

مرزااتكم بيك

friendscolumn@hotmail.com

كيم مارچ 2021ء

1857ء میں جب مسلمانوں اور ہندوؤں نے مغلیہ کومت کو بحال کرنے کی آخری کوشش کی تو مسلم پٹی کے تقریبا 500 جوان ایک توپ لے کرمغل شہنشاہ بہادرشاہ ظفر کی مدد کے لئے نکلے اور دہلی کی طرف روانہ ہوئے لیکن مقامی لوگوں نے دھوکہ دیا اور مخبری کر دی۔ انگریز فوج نے آئیس گھیرلیا اور دہلی پہنچنے سے پہلے ہی اکثر لوگوں کو شہید کر دیا۔ گنتی کے چند افراد ہی واپس پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ اس واقع کے بعد مسلم پٹی کی جا گیر مسلمانوں سے واپس لے کرایک ہندوراجہ کے حوالے کر دی گئی۔ گوگل سے لئے گئے نقشے میں اعظم گڑھ میں واقع جزل اسلم بیگ کے آبائی گھر، جامع مجد اور شبلی نیشنل کالج کی نشاندہی کی گئی ہے۔



گوگل کے نقشے پر مسلم پٹی کا مقام طول بلد اور عرض بلد 26.089896 and 82,9885502

اس راجہ نے اپنی پرجا ہے اچھے تعلقات قائم رکھے۔اس کے پاس کی ہاتھی بھی تھے جو شادی بیاہ کے موقع پرلوگ مستعار لے جاتے تھے۔ جزل اسلم بیگ کو اپنے بچپن کا ایک واقعہ یاد ہے جب ان کے رشتہ داروں میں کی شادی کے لئے تین ہاتھی ادھار لئے گئے تھے۔ ہاتھیوں کو سجایا گیا' برات روانہ ہوئی تو اسلم بیگ بھی ایک ہاتھی پر سوار تھے۔ واپسی پر رات ہوگئے۔ چاندنی رات کے ساٹوں میں ہاتھیوں کے گلے میں بندھی ہوئی گھنٹیوں کی مترنم آج بھی اسلم بیگ کی یادوں میں محفوظ ہیں۔

یمی ہاتھی سزا کے طور پر بھی استعال ہوتے تھے۔ کوئی آ دمی شرارت کرتا 'پڑوسیوں کو نگھ کی کرتا یا نقضِ امن کا مرتکب ہوتا تو راجہ ایک ہاتھی اس کے گھر پر بھوا دیتا کہ اس کی دیکھ بھال کرو۔ بچوں کوتو ایک مشغلہ ہاتھ آ جاتا کہ ہاتھی اپنی سونڈ پر بٹھا کر انہیں جھولا جھلاتا لیکن صاحب خانہ پر قیامت گزر جاتی۔ خود کھاؤ نہ کھاؤ لیکن ہاتھی کے چارے پانی کا انظام لازم ہوتا۔ اب ایک ہاتھی کوایک دن میں سوکلوگرام کے قریب چارہ چاہیے۔ سبزی خور جانور' گھاس پات' ہے' بھل' درختوں کی چھال پر گذارہ کر لیتا ہے لیکن غربت کے مارے باسی اس کا انظام کہاں سے کرتے۔ چندایک دنوں ہی میں ہوش ٹھکانے آ جاتے اور راجہ سے معافی کے خواستگار ہوتے۔

مرزامسلم بیگ کے پڑیوتے مرزا کفایت اللہ بیگ کے دو بیٹے مرزامصطفیٰ بیگ اور مرزا مرزا مرزاملم بیگ بالترتیب 1889ء اور 1891ء میں مسلم پی میں پیدا ہوئے جواعظم گڑھ صوبہ الرپیش بھارت میں واقع ہے (گوگل پر مسلم پی کا محل وقوع 26.0899896 اور 82.9885502 اور 82.9885502 کے والد کا انتقال ہوگیا۔ ان کے ماموں محمد میں نے جو جو نیور شہر میں سرکاری افسر سے ان کی کفالت کا ذمہ اٹھایا۔ دونوں کے ماموں محمد میں نے جو جو نیور شہر میں سرکاری افسر سے ان کی کفالت کا ذمہ اٹھایا۔ دونوں بیجوں نے میٹرک کے امتحان امتیازی نمبروں سے پاس کے اور الد آباد یو نیورٹی بیج گئے جہال انہوں نے میٹرک کے امتحان امتیازی نمبروں سے پاس کے اور الد آباد یو نیورٹی بیج گئے جہال انہوں نے 1914ء اور 1916ء میں بالتر تیب گر یوئیشن اور ایل ایل بی کی ڈگر یا ں لیں۔ مرزا اسلم بیگ کے چی مرزا مصطفیٰ بیگ نے 1915ء میں اعظم گڑھ میں قانون کی لیں۔ مرزا اسلم بیگ کے چی مرزا مصطفیٰ بیگ نے 1915ء میں اعظم گڑھ میں قانون کی

22

پریکش شروع کی اور اس غرض سے جامع مجد کے قریب ایک مکان کرائے پر لیااور وہاں رہنے گئے۔ بدشمتی سے مرزامصطفیٰ بیک ٹی بی کے مرض میں مبتلا ہوگئے اور انہیں علاج کے لیے المورہ کے بل اشیشن لایا گیا جہاں 9 مئی 1916ء کوان کا انتقال ہوا۔ان کی شادی ہو چکی متحی کیکن کوئی اولا دنہتی۔وہ وہیں پر مدفون ہیں۔

مرزا اسلم بیگ کے والد مرزا مرتضی بیگ نے 23 اگست 1917ء کو قانون کی پریکش شروع کی اورای مکان میں رہے جوان کے بڑے بھائی نے کرائے پرلیا تھا۔ ان کی شادی نجیب اللہ بیگ کی صاحبزادی شافیہ بیگم سے ہوئی ۔ اللہ تعالی نے آئبیں کثیر اولا دعطا کی جن میں آٹھ بیٹے اور تین بیٹیاں تھیں۔ سخت محنت کر کے انہوں نے اپنے شعبے میں نمایاں مقام حاصل کیا اوران کا شاراعظم گڑھ کے چوٹی کے وکلاء میں ہونے لگا۔ انہوں نے الد آباد ہائی کورٹ میں بھی پریکش کی۔

اسلم بيك كتبة بين:

"ہمارے والد صبح دل ہے اپنے چیمبر جاتے اور پانچ ہے واپس آتے۔ تھوڑا آرام کرکے کلب جاتے جہال ٹینس کھیلتے اور دوست احباب سے ملاقاتیں رہتیں۔ رات کو بارہ ہے تک مقدمات کی تیاری کرتے اور اس کے بعد جاگتے رہتیں۔ میرا انتظار کرتے جب تک کہ میں اپنی مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کی مصروفیات سے فارغ ہوکر گھرواپس نہ آجاتا۔"

بس اتنا يو حيته:

"أسلم آگئے ہؤسوجاؤ"

"جى ابا" آپ كيول جاگ رہ بين سوجائے۔"

انہوں نے مجھے کبھی روکانہیں ٹو کانہیں۔ انہیں مجھ پر بھر پوراعتاد تھا۔ایم ایس ایف کے کام کی اجازت تھی۔

اسلم بیگ کے بڑے بھائی' مرزا ارشد بیگ کراچی میں سیشن جج رہے ہیں۔ان کے

بوے صاجرزادے مرزا اشہد بیگ اور مرزا افضل بیگ نے الد آباد یو نیورٹی ہے اعلی تعلیم بھی رہ چکے ہیں۔ مرزا اشہد بیگ اور مرزا افضل بیگ نے الد آباد یو نیورٹی ہے اعلی تعلیم حاصل کی۔ مرزا اشہد بیگ نے کچھ عرصہ تک حبیب بینک کی ملازمت کی لیکن اسے چھوڑ کے ذاتی کاروبار شروع کیا اور کامیاب رہے۔ مرزا افضل بیگ اعظم گڑھ میں ہوتے ہوئے 1948ء میں ڈھا کہ میں آئی ایس ایس بی میں پیش ہوئے اور کامیابی کے بعد انہوں نے پاکتان ملٹری اکیڈی میں پہلے گر بچویٹ کورس میں شمولیت اختیار کی۔ پاسٹگ آؤٹ کے بعد انہیں 2 فیلڈ آرٹلری میں پوسٹ کیا گیا۔ بعد میں انہوں نے 174 ٹی ائر کرافٹ (طیارہ شکن) رجنٹ کی کمان کی۔ 1971ء کی جنگ میں انہوں نے ماڑی پورائر ہیں کا دفاع کیا۔ مرشن کے جہازوں کو دور رکھا لیکن دشمن بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آبادی والے علاقوں پر دشمن کے جہازوں کو دور رکھا لیکن دشمن بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آبادی والے علاقوں پر کسمنے کے کر فرار ہوئے۔ ایک بم کرئل افضل بیگ کے اپنے گھر ڈی انتج اے ون بم پچینک کر فرار ہوئے۔ ایک بم کرئل افضل بیگ کے اپنے گھر ڈی انتج اے ون کار بھی کے حفظ کی سزااس طرح دی۔

کرنل افضل بیگ نے میری سر پرتی کی اور بردا بھائی ہونے کا حق ادا کیا۔ فوج میں شروع کی زندگی میں ان کی ہدایات میرے لئے بردی تقویت کا باعث رہیں۔ میں نے اپ آ پ کو کبھی تنہا محسوں نہیں کیا۔ان کے بیٹے مرزا شہاب بیگ ایف آ رسی الیس (FRCS) پلاسٹک سرجری میں پاکتان کے چوٹی کے سرجنوں میں شار کئے جاتے ہیں۔

چھوٹے دو بھائی' مرزااظفر بیگ اور مرزااظہر بیگ علی گڑھ یو نیورٹی سے فارغ انتھیل موئے۔ مرزااسد بیگ تیرہ برس کے تھے جب اعظم گڑھ میں ایک حادثے میں ان کا انتقال ہوگیا۔ مرزا اسعد بیگ نے کراچی سے ایل ایل بی کیا اور وکالت کی ۔مرزا اظفر بیگ نے نیوکلیئر سائنس میں ایم ایس تی کیا۔ 1962ء میں پاکستان اٹا مک ازجی کمیشن میں شمولیت افتیار کی۔ امریکہ سے نیوکلیئر انجینئر تگ میں ایم ایس (MS) کی ڈگری حاصل کی اور امریکہ کا انگ ازجی کمیشن سے مخصوص (Specific) ایٹی پاور پلانٹ چلانے کا لائسنس حاصل

شہرت کے حامل جریدوں میں شائع ہوئے۔ ان کے دس شاگردوں نے پی ایچ ڈی کی کارشپ حاصل کی۔ زرق یو نیورٹی فیصل آبادہے ریٹائرمنٹ کے بعد بارانی یو نیورٹی راولپنڈی سے مسلک ہو گئے جہاں ان کے تمین شاگردوں نے پی ایچ ڈی کی ڈگریاں حاصل کیں۔ان کی طویل خدمات کے صلے میں آئیس اعزازات سے نوازا گیا:

ﷺ تعلیم اور زرع تحقیق کے لئے ڈاکٹر خان اے دخمٰن ایوارڈ برائے سال 1996ء ﷺ تدریس اور تحقیق کے لئے ڈاکٹر زیڈا ہے ہاشمی ایوارڈ برائے سال 1997ء

جہ ہدریں اور یں سے سے وہ رائید کے اس کی ۔ بہنیں سروری بیگم کو کھنے پڑھنے کا بواشوق تھا۔ ان کی اپنی لائبرری تھی اور وہ کئی رسائل میں لکھتی سروری بیگم کو لکھنے پڑھنے کا بواشوق تھا۔ ان کی اپنی لائبرری تھی اور وہ کئی رسائل میں لکھتی رہتی تھیں۔ سب بھائی تعلیم مکمل ہونے کے بعد پاکستان آگئے تھے اور بہنیں بھی شادی کے بعد ہجرت کر کے پاکستان آگئیں۔ والدین 1967ء میں پاکستان آگئے۔

ہم بہن بھائیوں کی پرورش تعلیم و تربیت ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی جے نبھانے میں ہمارے والدین نے اپنی زندگی وقف کر دی۔ ہم نے بھی نہیں و یکھا کہ وہ سروتفری کے لئے کہیں ہیں گئے ہوں۔ سال میں صرف ایک بفتے یا دس دن کے لئے گرمی کی چیٹیوں میں آبائی گھر مسلم پی جاتے تھے تا کہ عزیزوں اور دوستوں سے مل سکیں اور بزرگوں کی قبروں پر فاتحہ پڑھ سکیں۔ انہوں نے ہماری تعلیم و تربیت کو ہر ضرورت پر ترجیح دی۔ ہمارے لئے ایک معمول تھا کہ جب چیسال عمر ہوتی تو جامع مسجد کے مدرسے میں واخل کراویا جاتا جہاں ہم قرآن وسنہ اور صوم وصلوۃ کی تعلیم عاصل کرتے۔ گھر پر مولوی صاحب و بنی تعلیم کے ساتھ ساتھ اردواور فاری بی بیڑھاتے۔

میں آٹھویں کلاس میں تھا تو گلتان ختم کر چکا تھا اور ماسٹر صاحب سید آصف حسین ،
دوسرے مضامین میں ہمیں بیوش دیتے اور ہم بڑی آسانی سے ہر مضمون میں پاس ہو جاتے ۔ پڑھنے کے ساتھ ساتھ کھیلوں میں بھی ہم سب بھائی شامل رہے۔ ہاکی ہمارا خاندانی کھیل تھا۔ بڑے بھائی مرزا ارشد بیگ الد آباد یو نیورٹی کے چیم پئن تھے۔ چھوٹے بھائی

کیا ۔1969ء میں پاکتان واپس آئے اور کراچی نیوکلئیر پاور پلانٹ (KANUPP) چلانے والی ٹیم میں شامل ہوئے اورڈپٹی پلانٹ مینجر کی حیثیت سے کام جاری رکھا۔

میرے چھوٹے بھائی پروفیسر ڈاکٹر مرزا اظہر بیگ 16 جون 1940ء کو اعظم گڑھ' از پریش' بھارت میں بیدا ہوئے۔ ان کا تعلیم کیرئر بہت شاندار ہے۔ 1953 میں میٹرک اور 1955ء میں بیدا ہوئے۔ ان کا تعلیم کیرئر بہت شاندار ہے۔ 1953 میں گولڈ اور 1955ء میں بیل کالے اعظم گڑھ سے انٹر میڈیٹ کا امتحان پاس کیا۔ ایم ایس می میں گولڈ میڈل حاصل کرنے کی بنا پر انہیں سکا لرشپ ملا۔ 1960ء میں ہجرت کرکے پاکستان آ گئے اور دوسال تک ایڈورڈ کالج پشاور میں پڑھاتے رہے۔ اس کے بعد زری یو نیورٹی لائل پور موجودہ فیصل آباد) میں شعبہ زوالوجی سے مسلک ہو گئے جہاں سے انہیں امریکہ میں پی ایک ڈی کرنے کی سکالرشپ ملی۔ پانچ سال تک زری یو نیورٹی فیصل آباد میں شعبہ سائنسز کے ڈین (Dean) رہنے کے بعد 1989ء میں ریٹائر ہوئے۔

یو نیورٹی میں 39 سالہ سروس کے دوران ان کے سوے زیادہ تحقیقی مقالے بین الاقوامی

کیونکہ انہوں نے انڈین نیشنل آرمی میں شامل ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ اس جرم میں انہیں قید میں ڈال دیا گیا، قید سے فرار ہونے کی کوشش کی لیکن ان کے ساتھوں نے دھوکہ دیا گرفتار کئے گئے اور سخت ترین درجے کی سزائیں دی جانے لگیں۔ وہ قرآن پاک کے حاشے پر ان سزاؤں کا حال کلصتے رہے۔ بیرقرآن پاک ان کے بڑے بھائی کرنل مسعود رفعت بران سزاؤں کا حال کلصتے رہے۔ بیرقرآن پاک ان کے بڑے بھائی کرنل مسعود رفعت بیران میں انہا خرجاپانیوں نے تنگ آکر انساری نے ہمارے جی انتج کیو کے میوزیم کو دے دیا ہے۔ بالآخر جاپانیوں نے تنگ آکر کیپین متین احمد انساری کوتہہ تیج کردیا۔

وہ ہا نگ کا نگ کے شینلے قبرستان میں مدنون ہیں۔ 1996ء میں چین سے واپسی پر ہم دونوں ہا نگ کا نگ گئے اور ان کی قبر پر فاتحہ پڑھی۔دوسری جنگ عظیم کے اختتا م پر انگریزوں نے آنہیں بعد از مرگ جارج کراس (George Cross) کا تمغہ عطا کیا جس کی Citation تصویر کے ساتھ درج ہے۔



کیپٹن متین احمد انصاری اور جارج کراس کی سفارش ہماری شادی 21 جون 1959ء کو ہوئی۔2020ء میں ہماری رفاقت کو اکسٹھ سال ہو چکے ہیں۔ نوجی زندگی کے نشیب و فراز' متعدد پوسٹنگر اور خصوصا 1971ء میں جب ہمارا اظہریک علی گڑھ یو نیورٹی کی ٹیم کے ممبر تھے۔ ہڑے ہوائی افضل بیگ اشہد بیگ میں اور چھوٹے بھائی اظفر بیگ کا لج کی ٹیم کے ممبر تھے۔ میں شیلی کا لج کی ہا کی ٹیم کا کپتان بھی رہا ہوں۔
بھائی اظفر بیگ کا لج کی ٹیم کے ممبر تھے۔ میں شیلی کا لج کی ہا کی ٹیم کا کپتان بھی رہا ہوں۔
1959ء میں جب میں ایس ایس بی میں تھا اس وقت میری شادی اسامحمود شوکت انصاری سے جوئی۔ وہ حیورآ باد دکن میں تھیں 'پاکتان آ کیں اور پشاور میں اپنے پچا کرئل مسعود رفعت انصاری کے ہاں تیام کیا۔ 21 جون 1959ء کو ہماری شادی ہوئی۔ اسام محمود شوکت انصاری کا تعلق حیورآ باد دکن کے انصاری خاندان سے ہے۔ ان کے دادا حیدالدین انصاری چند کتابوں کے مصنف اور حیورآ باد یو نیورٹی کے رجڑار بھی رہ پچا حیدالدین انصاری چند کتابوں کے مصنف اور حیورآ باد کے وقت کرئل کے عہدے پر تھے۔ بعد سے انہوں نے استعفاء دے دیا تھا۔ ان کے چھوٹے بھائی مسعود رفعت انصاری پاکتان میں انہوں نے استعفاء دے دیا تھا۔ ان کے چھوٹے بھائی مسعود رفعت انصاری پاکتان سے انہوں نے استعفاء دے دیا تھا۔ ان کے چھوٹے بھائی مسعود رفعت انصاری پاکتان آگئے سے ادرآ رئی سروں کور میں کرئل سے۔



جزل اسلم بیگ اپی اہلیہ اسم مجمود شوکت انصاری کے ساتھ تیسرے بھائی متین احمد انصاری 5/7 راجپوت رجمنٹ میں کیپٹن تھے۔ بر ماکی جنگ میں جاپانیوں کے ہاتھوں قید ہوئے اور قید کے دوران ہی انہیں بیدردی سے قتل کر دیا گیا Grandent's Education Awards Program

James de la Secretaria Program

James de la Secretaria Program

Grandent's Education Awards of Secretaria

James de la Secretaria

James

جزل اسلم بیگ کے نوا ہے، تعلیمی کارکردگی کی بنیاد پر جیتنے والی اسناد کے ساتھ بیٹی لبنی امریکہ میں میری لینڈ کے موظگری اسلامک سنٹر کی واکس پریذیڈنٹ رہ چکی ہیں۔ بچوں کے ایک اسکول میں پڑھاتی ہیں۔ اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ بڑی آ سودہ زندگی گزار رہی ہیں۔ صوم وصلوۃ کی پابند ہیں اور متینوں بچے اعلی تعلیم حاصل کر کے نوعمری ہی میں بڑی بڑی ذمہ داریوں پر فائز ہیں۔ بٹی یمنی کراچی میں بٹے یوسف اور دو بیٹیوں کے ساتھ خوش وخرم ہیں۔ کام کا اتنا شوق ہے کہ گئی مشاغل اپنا رکھے ہیں۔ ممارتوں کی اندرونی خوبصورتی (انٹیریر ڈیزائنگ) اور بڑے واقعات کومنظم (ایونٹ مینجمنٹ) جیسے مشکل کاموں کے علاوہ فلاح و بہبود کی مختلف سرگرمیوں (سوشل ورکس) میں مصروف رہتی ہیں۔ ماں کی بیاری کے دوران وہاں سے روزانہ بٹی مریم' وجاہت اور مجھے ہدایت دیتی رہتی تھیں۔ خوش قسمت ہوں کہ مجھے اللہ تعالی نے اتنا بیار کرنے والی اولا وعطا کی ہے۔

ہمارے بیٹے وجاہت مصطفیٰ نے ای ایم ای کالج راولینڈی سے بی ایس می کیا۔ 1992ء میں جزل احمد جمال خان کی بیٹی مریم سے شادی ہوئی۔ ماشاء اللہ وہ اور ان کے بیچ ڈویژن تمام فیملیز کو کھاریاں چھوڑ کرمشر تی پاکستان چلا گیا تواسا بیگم نے سب کو ہمت و حوصلے کے ساتھ سنجالے رکھا۔ اپنی زندگی میں شائنگی وقار اور احترام کو ہم دونوں نے مل کر قائم رکھا ہے۔

دوسال کی طویل علالت کے بعد 22 و تمبر 2020ء کو ہماری اہلیہ کا انقال ہوا۔ وہ خوش قسمت تھیں اللہ کی رحمت ان پرتھی کہ آخری دن ہم سب ان کے پاس تھے تلاوت کر رہے تھے جب انہوں نے آخری سانس کی اور وہ ہمیشہ کے لئے ہم سے رخصت ہوگئیں۔ ہماری بیٹی لبنی اور یمنی نے انہیں غنسل دیا۔ ہماری بیٹ یونٹ 16 بلوچ نے ان کی تدفین کے بیٹی لبنی اور یمنی نے انہیں غنسل دیا۔ ہماری بیٹن نوائے نجف اور یوسف نے انہیں قبر میں اتارا۔ یوں لگتا تھا کہ جسے ابھی اٹھ بیٹھیں گی اور کہیں گی دشکر میہ بچو اللہ حافظ اب آ رام کرنے دو کہ آگے چلیں گئی دم لے کر۔"

1960ء میں اٹک کے مقام پر میں لیافت کمپنی کی کمان کررہا تھا ' وہاں ہماری بیٹی لبنی پیدا ہوئی۔ 1963ء میں حیدرآ باد پیدا ہوئی۔ 1963ء میں لاہور تعینات تھا ' وہاں یمنی بیٹی پیدا ہوئی۔ 1967ء میں حیدرآ باد میں تعینات تھا تو وہاں ہمارے بیٹے وجاہت عطا ہوئے جنہیں ہمارے والد مکہ والا کہتے تھے۔ بیٹی لبنی امریکہ میں ہے 'ان کے بیٹے وئی تیمور اور نجف نے تین امریکہ میں ہے 'ان کے بیٹے وئی تیمور اور نجف نے تین امریکہ میں کے اور یمنی کے جو ایک ریکارڈ ہے اور یمنی کے بیٹے یوسف نے امریکہ کی Outstanding حاصل کئے جو ایک ریکارڈ ہے اور یمنی معیار کا میٹے یوسف نے امریکہ کی UMBC ینورٹی سے Outstanding نتعلیمی معیار کا میٹے بیٹوسٹ کے امریکہ کی عطار کا

پاکتان کا پیغام پھیلایا۔ میں کالج کی ہا کی ٹیم کا کپتان اور اتھلیئک کا چمپئین تھا۔ طلبہ میں سینئر تھا۔ بہت جلد مجھے فیڈریشن کا صدر منتخب کرلیا گیا۔ میہ پر آشوب دور تھا۔ اپنے ضلعے میں ہم مسلمان صرف گیارہ فیصد تھے۔ ہمارے ضلع میں ایک شاستر یہ کالج تھا جس میں ہندؤوں کی اکثریت تھی۔ انہیں ہماری سرگرمیاں ایک آنکھ نہ بھاتی تھیں اور ہمارا ان سے اکثر تصادم ہوتا

مسلم اسٹوؤنٹس فیڈریشن کی قیادت اور اپن تعلیم کو اچھے معیار پر جاری رکھنا ایک بڑی

آز مائش تھی۔ انہی دنوں ہم نے اپنے کالج کے فٹ بال کے میدان میں ایک جلے کا اہتمام کیا
جس میں خطاب کے لئے جناب سردار عبدالرب نشتر ، چو ہدری خلیق الزماں اور علی برادران کی
والدہ بی اماں کو دعوت دی۔ انہیں ایک بڑے جلوس کی شکل میں کالج لایا گیا۔ بیجلوس جب شبر
سے گذرا تو اس کی دہشت سے دکا نیں بند ہو گئیں 'لوگ جیران سے کہ اسنے زیادہ مسلمان
کہاں سے آگئے۔ کالج گراؤنڈ کھیا تھج ہجرا ہوا تھا۔ دس بارہ ہزار کا مجمع تھا۔ اردگرد کے
اضلاع 'گورکھ پور' بلیا اور جو نبور کے مسلمان بھی شریک ہوئے۔ اس موقع پر ہم نے ایک
پرچم بنایا جو سبزرنگ کا تھا اور اس میں سفید رنگ کا چا ندستارہ تھا۔ بی اماں سے درخواست کی
گئی کہ وہ پرچم بلند کریں۔ انہوں نے پرچم بلند کیا۔ اس موقع پر انہوں نے مختفری تقریر
کرتے ہوئے کہا:

''میرے بچو! میں نے اپنے کمزور ہاتھوں سے میہ پرچم بلند کیا ہے۔اب اسے آپ کے مضبوط ہاتھوں کی ضرورت ہوگی۔ویکھنا اسے بھی سرٹگوں نہ ہونے دینا۔'' ہم نے ان کے اعتباد پر پورا اتر نے کی کوشش کی ہے اورا پنے قول وفعل سے پاکستان کا پرچم ہمیشہ بلندرکھا ہے۔

برن صاحب ماضی کی یادوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ بی اماں کی تقریر کا ذکر کرتے ہوئے آبدیدہ ہوگئے ۔ کئی لمحے خاموش رہے۔ پھر گلاسوں کی طرف اشارہ کیا۔ ملازم جانے کب

ہمارے گھر کی رونق ہیں۔ بیٹی مریم کی دوست نوازی کے سبب اہل خاندان اور پرانے ساتھیوں سے تعلقات نے زندگی کومعنی عطا کئے ہیں۔ وجاہت بڑی آ زادمنش شخصیت ہیں۔ نوسال بینک میں کام کیا اور اے وی پی(AVP) کے عہدے پرترتی پانے والے تھے کہ ملازمت چھوڑ دی ہولے:

''ابا' مجھے یہ سود والا کام پیندنہیں ہے۔'' '' بیٹا صحیح فیصلہ کیا ہے' اللہ تمباری رہنمائی کرے۔کوئی اور کام تلاش کرلو۔'' تین سال تک پرائیویٹ کمپنی میں کام کیا پھر چھوڑ دیا کہ: ''یباں تو دونمبر کام ہوتا ہے۔''

"بہت اچھا'اب کیا کرنے کا ارادہ ہے؟"

اب اپ کاموں میں گے رہتے ہیں' یوی اور بچوں کی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ جب ہے اجازت نہیں دی کہ ہیں۔ جب ہے ابنا کام کر رہے ہیں' بہت مطمئن اور خوش ہیں۔ ججھے اجازت نہیں دی کہ سفارش کر کے کوئی ملازمت دلا دوں۔ انہیں دنیاوی معاملات کا ماشاء اللہ اتنا تجربہ ہے کہ گئ بارا یے فیصلے کرنے ہے جھے روکا ہے جو میرے لئے نقصان دہ ثابت ہو سکتے تھے۔میرے خلاف سالہا سال سے بیریم کورٹ میں مقدمہ چل رہا ہے۔ اس سے وجاہت پریشان رہتے ہیں اس مقدمے کی تفصیلات ساتویں باب کے آخر میں بیان کی گئی ہیں۔

بجھے تحریک پاکتان کی جدوجہد میں بحر پور حصہ لینے کی سعادت بھی نصیب ہوئی۔
1945 کی بات ہے جب میں نے شبی نیشنل کالج میں داخلہ لیا۔اس وقت تحریک پاکتان باتی ملک میں تو اپنے عروج پرتھی لیکن ہمارے علاقے میں کوئی خاص سرگری نہیں تھی۔ا نہی دنوں علیک میں تو اپنے عروج پرتھی لیکن ہمارے کالج آئے اور انہوں نے مسلم طلبہ کو دعوت دی کہ وہ مسلم اسٹوؤنش فیڈریشن قائم کریں اور تحریک پاکتان کا پیغام اردگرد کے علاقوں میں بھیلائیں۔''ہم نے اس دعوت پر لبیک کہا اور مسلم اسٹوؤنش فیڈریشن قائم کرے تحریک

يۇتىنى-ئىشىلىئىرائىستۇدنىش فىيلاد بىشىن بۇرىسى دۇرىسى دۇرى

From:

Harm Ahmed Razi Esqr: General Secretary, U.P. Muslim Students Federation.

To

All the Kembers of the U.P. M.S.P. Forking Committee.

Ref: Eo: 426 pated, Aligam, the 10th: April, 1947.

It hig been decided to hold a meeting of the Working Cormittee on April, 23, 1947.
The feeting will be held in the old
Boys Lodge at 4.30. p.m. sharp.

#### AGENDA:-

- 1. To present a Fare Well Address to Prof; A.E.A. Hales our cut-going President.
- 2. Election of a new President.
- Zection of amember to the A.I.M.S.P. Council. Any other item with the permission of the president.

Sincerely Yours,

20. Aslam Beg. Argygarh.

یو پی سلم سٹو ذنش فیڈریشن کے جزل سکرٹری کی طرف سے مجلس عاملہ کے اجلاس کے لیے دعوت نامہ بنام اسلم بیگ

انہوں نے مجھے یو پی ایم ایس ایف کی 23 فروری1947ء کی سالانہ کونسل کی رپورٹ بھی پیش کی۔ اس رپورٹ میں میں مجلس عالمہ کا رکن اور میرے ساتھی سعید احمد قدوائی جوائٹ سیکرٹری اور عزیز الدین احمد آل انڈیا مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کونسل کے رکن منتخب ہوئے۔ یہ وہ وقت تھا جب قیام یا کتان کا فیصلہ ہو چکا تھا اور آزادی کی فضا ہر سو پھیل چکی

سبزرنگ کامشروب رکھ کر چلا گیا تھا۔ گھر کے لان میں گئے ہوئے پودینے کا بنا ہوا انتہائی مفرح اور خوش ذا نقه شربت تھا۔ ہم نے ایک دو گھونٹ لئے اور گفتگو کا سلسلم آ گے بڑھایا۔ میں نے بوچھا:

''کیا آپ نے ان بزرگوں سے پوچھا کہ پاکتان بن جانے سے آپ جیسے مسلمانوں کو کیا ملے گا جو پاکتان کی سرزمین سے مینکڑوں میل دور ہوں گے۔'' ان کا کہنا تھا کہ'' انہوں نے اپنے بزرگوں سے میہ بات کی تھی۔'' جناب سردارعبدالرب کا کہنا تھا:

''پاکتان کی ترقی اوراس کی طاقت ہے ہم مسلمانوں کوتقویت اور تحفظ ملے گا'انگریزوں کے جانے کے بعد ہندوؤں کی اقتصادی اور سیاسی چیرہ دستیوں ہے ہم محفوظ رہیں گے۔ایک آزاد اور مضبوط مسلمان ملک دنیائے اسلام کی بہچان کونمایاں کرے گا۔انشاء اللہ''

1990ء میں 5 کور کے دورے پر میں کراچی گیا ہوا تھا کہ اس دوران مجھے احمد رضی صاحب کا پیغام ملا کہ وہ مجھے سے ملنا چاہتے ہیں۔ اپنا تعارف کرایا کہ وہ بو پی مسلم اسٹوؤنش فیڈریشن کے جزل سیکرٹری رہ چکے تھے اوراس وقت کراچی میں ایسٹرن شپنگ کمپنی کمیٹیڈ کے مینجنگ ڈائر کیٹر ہیں اور کراچی میں مستقل سکونت ہے۔ میں پہلے ان سے نہیں ملا تھا مگر نام سے واقف تھا۔ 5 کورآ فیسرزمیس میں ان سے ملاقات ہوئی۔ گذر ہے ہوئے دنوں کی باتیں ہوئیں۔ گاری باتیں ایف کی ورکنگ کمیٹی کی 23اپریل ہوئیں یا دیں تازہ ہوئیں۔ انہوں نے مجھے یوپی ایم ایس ایف کی ورکنگ کمیٹی کی 23اپریل ہوئیں گڑھ یو نیورٹی (Old Boys Lodge) میں ہوئی مختی مگر حالات کے جر کے سبب نہ ہوئی۔

The onnual meeting of the Council of the U. P. Muslim Students Federation was held at Moradabad in the Town Hall at 9-30 a.m. on the 23rd of February. 47. Professor A. B. A. Haleem presided. A large number of delegates from the various branches attended the meeting.

The meeting began with recitation from the Holy Quran.

Professor A. B. A. Haleem, in his opening speech acquainted the members with the present situation in the country and the responsibilities, the Muslim students have to shoulder and the part they have to play in the struggle for their cherished goal of Pakistan. He exhorted the Muslim students to strengthen and consolidate their organisation because without it they would not be able to render proper service to the cause of national freedom. "The Muslim-Students Federation was their organisation, and it was their solemn duty to make it strong and powerful."

After Professor A. B. A. Haleem's speech, the outgoing General Secretary read out the annual report.

Then the elections of the office bearers of the U. P. Muslim Students Federation for the ensuing session were held. The following office bearers were elected:- -4-

Professor A. Br.A. Haleem (Aligarh)

General Secretary:-Hasan Ahmad Razi (Aligarh) Treasurer:-Dr. Afzal Husain Qadri (Aligarn)

Vice-President:-Mustafa Kamil (Aligarh) Ameerul Hasan (Cawnpore) Social Secretary:

Literary Secretary:- Usman Ahmad (Moradabad)

Propaganda Secretary: Abul Khair (Cawnpore)

The General Secretary has also nominated the following as the Joint Secretaries of the U. P. M. S. F.

1. Vigar Ahmad (Aligarh)

12. Saeed Akhtar Qidwai (Azamgarh)

The following were elected members of the Working Committee:-

- 1. Abul Hasnat (Aligarb)
- 2. Qazi Sabeehuddin (Aligarh)
- 3. Vigar Ahmad (Aligarh)
- 4. M. A. Arzoo (Aligarh)

# افتدار کی مجبوریاں تھی۔ بہار آنے کوتھی۔ بیدرپورٹ اس وقت کے حالات کی صحیح تصویر کشی کرتی ہے۔

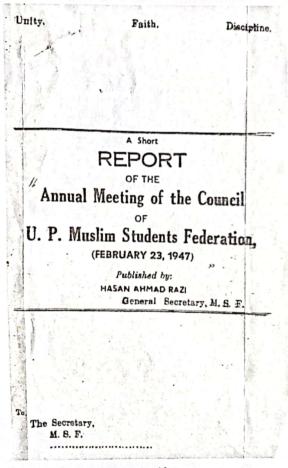

arrested and the dismissal of the unrepresentive ministry of the Punjab.

The fifth resolution condemns the action of Sir Mirza Ismail in stopping the grant of Hyderabad Government to the Anjuman Taraqqi-e-Urdu and demands the immediate cancellation of the order

The sixth resolution warns the U. P. Government against taking any sten towards the introduction of the joint electorate system for District and Municipal Boards. Any such steps would be highly detrimental to the Muslim interest.

The seventh resolution demands the immediate repeal of the public safety ordinance bill which the U P Government has been using as an instrument for crushing the Muslim movement in the province.

By the eighth resolution the Council demands the release of Capt. Abdur Rashid and other I. N. A. Officers and men without any further delay.

The last resolution condemns the U. P. Government for its failure in protecting the life and property of Musalmans in many places like Gurhmukteshwar, Allahabad etc. and demands the immediate appointment of an impartial committee of enquiry.

After the resolutions were passed, Dr. Afzal Husain Qadri and Professor A. B. A. Haleem made short speeches.

The meeting concluded with the speech of the General Secretary in which he thanked all the members for taking the trouble of coming from far and near to participate in the meeting.

At 4 p. m. the Moradabad M. S. F. gave an at home to the members of the Council. Many prominent citizens were

After the Maghrib prayers a public meeting was held in mthe Town Hall under the auspices of the local Muslim Studeuts Federation.

Prominent among the speakers were, Professor A B. A. EHaleem Dr. Afzal Husain Qadri, A K. Mohd. Idris and Mr. Abul Hasnat.

The meeting concluded at about 10-30 p. m.

E.B.-A full report of the proceedings of the council will be published in URDU shortly.

میں نے1946ء میں انٹرمیڈیٹ کا امتحان پاس کیا۔مسلم اسٹودٹش فیڈریش کی سر گرمیوں کی وجہ سے پڑھائی پر زیادہ توجہ نہ وے سکا تھا۔ سینڈ ڈویژن میں پاس موا۔ والدنے گریجویش کے لئے علیکڑھ یونیورٹی جانے کے لئے کہا۔میرے دو بڑے بھائی مرزا . 5. A. M. Mekhari (Aligarh)

Akbar Yazdani (Aligarh) 7. Abul Qasim Mohd. Idris (Bara Banki)

- 3-

8. Mohd. Arif (Bara Banki)

..... 9. Noor Elahi (Bara Banki)

-: 10. 'Vilavat Husain (Cawnpore)

11. Shahid Ali (Cawnpore)

12. Mohd Snlaiman (Cawnpore)

13. Syed Ali Zaidi (Cawnpore)

14. Hafeez Ansari (Mussoorie) 15. [Mirza, Aslam Beg (Azamgath)

Saeed Akhtar Qidwai (Azamgarh)

17. Khaliq Mohammad (Moradabad)

The following were elected members of the All India Muslim Students Federation Council:-

1. Abul Hasnat (Aligarh)

2. Zahur Alam (Cawnpore)

3. Ashfaq Husain (Cawnpore)

4. Ameerul Hasan Iraqi (Cawnpore)

5. Syed Ali Zaidi (Cawnpore)

Azizuddin Ahmad (Azamgarh)

7. Nabi Ahmad (Kanauj)

8. Syed Adil Hasan (Lucknow)

After the elections were over, the Council unanimously adopted the following nine resolutions:

The first resolution calls upon the Muslim students of U. P. to strengthen and consolidate the Muslim Students Federation and help in making it a powerful, organised, disciplined and independent body.

The second resolution most strongly condemns the Bihar Government for their failure to protect the life and property of the Muslim minority in the province.

The third resolution appeals to the League High Command to formulate a clear cut and practicable plan for the rehabilitation of the Muslims of Bihar.

By the fourth resolution the Council condemns the policy of repression adopted by the Punjab Government to wards the Muslims of that province and its most in human treatment towards the League leaders of the Punjab. It also demands the immediate release of all the Muslims wrongfully

الم قرآن اورسنت كے اصواول يومل كرنا

ارزق حلال کھانا

🖈 ہمیشہ حق کی بات کرنااور

🖈 حقدارکواس کاحق دینا۔"

میں نے اپی عملی زندگی میں قرآن و سنہ کے اصولوں اور والدکی ان نصیحتوں پڑ مل کرنے کی پوری کوشش کی ہے اور اپنی تمام تر کمزور یوں کے باوجود اپنے آپ کوراہ حق پر قائم رکھا ہے جس کے سبب میری زندگی پر سکون ہے۔

متحدہ بھارت میں نہ بی اقتصادی اور معاشرتی لحاظ ہے مسلمانوں کو کمل آزادی تھی۔ یہ انگریزوں کا دور حکومت تھا لیکن ہمارے قائدین کو ہندوؤں کی شک نظری کا شدت سے انگریزوں کا دور حکومت تھا لیکن ہمارے قائدین کو ہندوؤں کی شک نظری کو شدت کا حساس تھا اور اس بات کا خطرہ بجا تھا کہ جب ان کی حکومت ہوگی تو مسلمانوں کو کسی قتم کی آزادی حاصل نہیں رہے گی۔ گاندھی جی کے الفاظ کے آئینے میں ان کا اصل چہرہ اور حالات کا اندازہ لگانا مشکل نہ تھا:

Muslims are either the progeny of Arab invaders or persons separated from us. There are three remedies:

One, they should be weaned away from Islam back to their old Dharam; Two, if that is not possible they should be returned to their ancestral land; Three, if this is difficult, they should be kept as subjects in India."

oil a stip of a subject in India.

افضل بیگ اور مرز ااشہد بیگ پہلے ہی الد آباد یو نیورٹی میں پڑھ رہے تھے لیکن میں فیڈریشن کے کاموں میں اتنا منہمک تھا کہ اعظم گڑھ چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کرسکتا تھا۔ میں نے انکار کر دیا۔والد صاحب ناراض ہوئے لیکن پھرشلی کالج ہی میں تعلیم جاری رکھنے پر رضامند ہوگے۔ایم ایس ایف کی سرگرمیوں کی وجہ سے رکاوٹ ضرور آئی لیکن اس کے باوجود میں نے لیا اے سینڈ ڈویٹرن میں پاس کرلیا۔

انہوں نے ہنتے ہوئے بتایا'' اپنے خاندان میں، میں سب سے کم پڑھا لکھا ہوں۔ تین بڑے بھائی الد آبادیو نیورٹی سے فارغ انتصیل ہوئے۔ چھوٹے بھائی مرز ااظفر بیگ اور مرز ا اظہر بیگ علیگڑھ یو نیورٹی میں پڑھتے رہے۔ کوئی پی ایچ ڈی، ڈبل ایم اے اور ایل ایل بی تھا' میں سادہ گر بجویٹ تھا۔ گر بجویش کے بعد والدصاحب کی خواہش تھی کہ میں مزید تعلیم کے لئے علیگڑھ یو نیورٹی جاؤں لیکن میں نے یا کتان جانے کا فیصلہ کرلیا تھا۔

15 اگت 1949ء کویں نے پاکتان کی جانب جمرت کرنے کا فیصلہ کیا۔ بڑا مشکل مرحلہ تھا۔ گھر بار چھوڑ نا اور مسلم اسٹو ڈنٹس فیڈریشن کے طلبہ کو چھوڑ نا جن کے ساتھ مل کرتح یک پاکتان کے لئے دن رات کام کیا تھا، بڑا مشکل تھا۔ جمھے ان کی محبیس حاصل تھیں، وہ میری ایک آواز پر بلاپس وہیش حاضر ہو جاتے تھے۔ انہیں چھوڑ نا بڑا مشکل تھا۔ لیکن اللہ کے رائے میں جمرت کرنے کے لئے ان مرحلوں سے گزرنا لازم تھا۔ میں نے ہجرت کا فیصلہ کیا۔اجازت کے لئے والد صاحب کے پاس گیا تو میری آنھوں میں آنو تھے۔جدائی کے ان لیموں کو یاد کرتے ہوئے جزل صاحب ایک بار پھر آبدیدہ ہو گئے، آواز بھرا گئی۔ تھہرے کھم رے لیج میں انہوں نے بتایا:

''والدصاحب نے دونوں ہاتھوں سے میرا چرہ تھاما، ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا کہ آنے والے وقتوں میں تنہیں بڑی مشکلات کا سامنا ہوگا۔ تم ایک نئی زندگی کی طرف جارہے ہو۔ان باتوں کو یا در کھنا اوران پرعمل کرنا:

40

اقتذار كي مجبوريان

رہنا ہوگا۔''

آج مودی حکومت ای نظریے پرعمل پیراہ۔

تاریخی مضامین سے انصاف کرنے کے لئے کھلے ذہن اور کھلے دل کے ساتھ مطالعہ کرنا لازم ہے تی میں منامین کے ایک ادنی کارکن کی حیثیت سے میری رائے ہے کہ پاکتان کی تی تی کی گریک کے لئے کھی اور ساس کو کات کار فرما تھے اور ان میں سے کی ایک خضر کو بھی فراموش کر کے پاکتان سے انصاف نہیں کیا جا سکتا ہم سے خفلت ہوئی، غلطیاں ہوئیں جن کے سب مشرتی پاکتان ہم سے الگ ہوگیا اور سات دہائیاں گذر نے خلطیاں ہوئیں وہ ساسی اور معاشرتی استحکام حاصل نہیں ہو سکا ہے کہ جس کی پاکتانی توم مستحق ہے۔

میرے خوابوں کی سرزمین

گھر والوں کو خداحافظ کہہ کر میں جمبئ گیا اور 17 اگت 1949 ، کو ایک بحری جہاز کے ذریعے کر اچی پہنچا۔ اس سے پہلے میرے دو بڑے بھائی پاکستان آ چکے تتے اور کراچی میں مقیم تتے۔ مرزا افضل بیگ لا مور میں ، 2 فیلڈ رجمنٹ میں تتے۔ میں کراچی پہنچاتو بڑے بھائیوں کے پاس ہی تھہرا۔ آرام باغ میں ایک چھوٹا سا کرہ تھا جس میں ہم تین بھائی اور ہمارے ایک عزیز قیام پذیر تتے۔ اگلے مہینے میں نے پاک فوج میں کمیشن کے لئے درخواست مارے ایک عزیز قیام پذیر تتے۔ اگلے مہینے میں نی کے لئے لا مور گیا، وہاں کامیانی کے بعد دی۔ ابتدائی ٹمیٹ کے لئے آئی ایس ایس بی کے لئے لا مور گیا، وہاں کامیانی کے بعد میڈ دیکل کے مرحلوں سے گزرنا پڑا جن کے اختتام پر طبی وجوہ (Medical Grounds) کی بناء پر مجھے مستر دکر دیا گیا۔ میں نے چیزت سے پوچھا ''کس بنیاد پر، کیا خرانی بتائی انہوں کے بیکر آپ فوج میں کیے آئے۔'

جزل صاحب میری جرت پر مسترائے اور سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے ہوئے۔

''میں بہت ہی نااُمید ہوا۔ بڑے بھائی کو پتہ چلا تو انہوں نے بو چھا کہ کس وجہ
میہیں میڈیکلی اُن فٹ قرار دیا گیا ہے۔ میں نے بتایا کہ مجھے سسٹا لک ہارٹ

''مہیں میڈیکلی اُن فٹ قرار دیا گیا ہے۔ میں نے بتایا کہ مجھے سسٹا لک ہارٹ

(Systolic Heart) کا مرض ہے'آ ٹھ' دی دھڑکنوں کے بعد ایک دھڑکن میں ہو جاتی ہے۔'' بڑے بھائی نے کراچی میں امراض دل کے تین ماہرین سے مشورہ کیا۔ بھی نے کہا کہ یہ کوئی معذوری نہیں ہے جس کی بنیا دیرکی امید وارکوان فیٹ قرار دیا جائے۔ بڑے بھائی کے مشورے پر میں نے اس فیصلے کے وارکوان فیٹ قرار دیا جائے۔ بڑے بھائی کے مشورے پر میں نے اس فیصلے کے خلاف ایکل دائر کی اور درخواست کے ساتھ تین ہارٹ سیشلسٹس کی آراء بھی منسلک کر دیں۔ دو ہفتے بعد مجھے ملٹری ہا سیٹل راولپنڈی رپورٹ کرنے کو کہا

گیا۔ایم ای کے نے ایک میڈیکل بورڈ تھکیل دیا جس میں ایک کرنل اور ایک اورافیر شامل سے۔ میں ایک کرنل اور ایک اورافر شامل سے۔ میں اس بورڈ کے سامنے پیش ہوا۔ بورڈ کے ارکان کچھ دیر تو میری فائل سامنے رکھے آپس میں مشورہ کرتے رہے پھر جھے سوال کیا:
"آپ کے دل کی آٹھویں دسویں دھڑکن غائب ہوجاتی ہے۔ یہ تکلیف کب سے ہے؟"
میں نے کہا:" یہ تکلیف مجھے گزشتہ پانچ 'چھ مہینوں سے ہے۔"

" پانچ مبنے پہلے جب میں اعظم گڑھ سے پاکستان کے لئے روانہ ہوا تو جھے ماں باپ رشتہ داراور تمام گھر والوں کو چھوڑ نا پڑا۔ اپ دوست احباب اوران ہزاروں ساتھیوں کو چھوڑ نا پڑا جن کے ساتھ مل کرتح کیک پاکستان کی جدوجہد میں حصہ لیا تھا 'جو جھے جان سے زیادہ عزیز سے ۔ جن کے دلوں میں میں رہتا تھا۔ میرا خیال ہے کہ" ان سب کو چھوڑتے ہوئے میری کچھ دھڑکنیں ان ہی کے ساتھ رہ گئی ہیں۔"

یہ من کرکرنل صاحب کھڑے ہوگئے۔ مجھے گلے لگایا۔ان کے جذبات دیکھ کر مجھے محسوں ہوا کہ جات ہوگئے ہوگئے۔ مجھے میڈیکلی کلیئر ہوا کہ خاید ان کی بھی کچھے دھڑ کنیں کہیں چیچے رہ گئی تھیں۔انہوں نے مجھے میڈیکلی کلیئر (Medically Clear) کیا اور کہا کہ جلدہ کی جی ایج کیو ہے آپ کو پاکستان ملٹری اکیڈی رپورٹ کرنے کے احکامات مل جا کیں گے۔

دو بفتے بعد جی ایک کو سے احکامات ال گئے لیکن ہمیں بتایا گیا کہ پہلے کوئے جانا ہوگا جہاں بتنوں افواج کے کیڈٹس پہلے پری کیڈٹ ٹریننگ کے لئے چھ ماہ اس سکول میں گزاریں گے۔ ہم کوئٹ پنچے اور فروری کی سخت سردی میں ہمارا کوری شروع ہوا۔ رہائش کے لئے ہمیں کمبائنڈ ملٹری ہا سیٹل (CMH) کی بیرکیس دی گئیں، ایک بیرک میں پچاس ، ساٹھ کیڈٹ اسٹھ مرتب سے فرش پر ربو بچھی تھی ، سخت سردی کا موسم تھا لیکن بیرک سنٹرلی ائز کنڈیشنڈ متھی۔ کیا مزے سے۔

مميں 35 روپ ماہانہ وظیفہ ملتا تھا۔ ہم سب نے ایک ایک بائیکل وی روپ ماہانہ

کرایے پر لے رکھی تھی۔ سڑکیں برف سے ڈھکی ہوتی تھیں لیکن ہم انہی سائیکلوں پر ہرویک اینڈ (Week End) پرشہر جایا کرتے اور لال کباب اور شینلے کیفے کی آ کس کریم سے لطف اندوز ہوتے۔ وظیفہ صرف 35 روپے ماہانہ تھا لیکن اس رقم میں آئی برکت تھی کہ بائیسکل کے کرایے کے علاوہ دوسری ضروریات بھی بآسانی پوری ہوجاتی تھیں۔

ہارے کمانڈنٹ کرنل کے ایم اظہر خان سے جنہوں نے 1965ء کی جنگ میں رن آ ہارے کمانڈنٹ کرنل کے ایم اظہر خان سے جنہوں نے 1965ء کی جنگ میں رن آ نے پچھ سے چیور (Chor) تک کے علاقے کا دفاع کر کے بڑا کارنامہ انجام دیا تھا۔ جولائی میں ٹریڈنگ ختم ہوئی اور ایک ماہ کی چھٹی کے بعد 12 اگست 1950ء کو پاکستان ملٹری اکیڈی کاکول رپورٹ کی۔ ہمارا چھٹا پی ایم اے لانگ کورس 6th PMA Long تھاجس میں 90 کیڈش سے۔

ہم نے بات آ کے بردھاتے ہوئے پوچھا کہ پاکتان ملٹری اکیڈی میں پہلے دن کی رودادسنا کیں۔

انہوں نے اطمینان سے جواب دیا۔ ہارے لئے ایب آباد میں گاڑیاں موجود تھیں۔ایک وین میں بیٹھ کر ہم کاکول پہنچ۔ایک آفیسر اور ان کا عملہ ہارے استقبال کے موجود تھا۔ابتدائی کاغذی کاروائی کے بعد مجھے قاسم کمپنی ملی۔اس وقت صرف چار کمپنیاں تھیں طارق وقاسم ،صلاح الدین اور خالد کمپنی۔رہائش کے لئے ایک بیرک ملی جو قاسم لائن کہلاتی تھی۔یہ بیرکیس دوسری جنگ عظیم کے وقت کی تھیں۔سرد ہوائیں جسم سے آر پارگذر جاتی تھیں۔ ہاری بیرک نیلور سپر کے بالکل سامنے تھی۔ خوبصورت جگہ تھی۔ پھر ہمیں میس لے جاتی تھیں۔ ہماری بیرک نیلور سپر کے بالکل سامنے تھی۔خوبصورت جگہ تھی۔ پھر ہمیں میس لے جاتی جہاں ہم نے اطمینان سے کھانا کھایا اور آرام کے لئے ہمیں بیرک میں بھیج دیا گیا۔

جزل صاحب نے بوے آرام سے پورے دن کی روداد بیان کردی ہمیں بوی حیرت ہوئی، پوچھا کہ کوئی سزاوغیرہ نہیں ملی سینئر کیڈٹوں کی طرف سے تو Ragging سے استقبال کیا جاتا ہے۔

"دنبيس بھى ؛ بيتو ہمارا پہلا دن تھا،ہم مہمان تھے اور اس حيثيت سے ہميں پورا پرولوكول

اقترار کی مجبوریال

يا گيا-''

ہم نے بتایا کہ آج کل تو کیڈٹ کا پہلا دن روزِ قیامت ہوتا ہے۔ پی ایم اے کا گیٹ کراس کرنے کے بعد اپنے کمرے میں پہنچنے میں پندرہ سولہ گھنٹے لگتے ہیں اور سینئر اتنی سزائیں دیتے ہیں کہ کمرے تک پہنچتے جہنچ جہم کا انگ انگ دکھنے لگتا ہے۔

نہیں اُن دنوں میں گھے نہیں تھا۔ سز انہی تھیں لیکن عزت نفس کا خیال رکھا جاتا تھا۔ فرنٹ رول، پھو پریڈ، کسی تھے یا سو کھے درخت کو چالیس چالیس دفعہ سلیوٹ کرنا پڑتا۔ سزائیس تھیں لیکن کیڈٹس کی بع عزتی نہیں کی جاتی تھی۔ بہتے ہوئے بتایا کدریکنگ تھی لیکن بڑی شستہ اور سنجیدہ حدود میں رہتے ہوئے۔

ووسرے دن جمیں پریڈگراؤنڈ لے جایا گیا۔ ہمارا ڈرل انسٹرکٹر ایک انگریز سارجنٹ تھا جس کا نام 'ڈیفیلڈ (Defeild) تھا۔ فوجیوں میں ڈرل انسٹرکٹر وں کے ریمارکس زبان زوعام ہیں۔ڈیفیلڈ بھی مختلف نہیں تھا۔ ایک دفعہ ایک کیڈٹ نے اس سے سوال جواب کئے تو اس نے بڑی شستہ انگریزی میں ڈانٹ بلائی اور کہا:

''ینگ مین! میں جب وردی میں تھا' تو آپ اپنی ماں کے رضار پر حیا کی سرخی تھے۔ (Speck of blush on your mother's cheek) مجھ سے ایسی فضول بحث کیوں کرتے ہو۔ باہر نگلواور آئندہ حکم تک پر پڑگراؤنڈ کے چکر لگاتے رہو۔''

ہم نے اساتذہ کی تفصیل پوچی ۔ بتایا کہ ان کے پلاٹون کمانڈر کیپٹن ذکر یا تھے کوئل کے عہدے سے ریٹائر ہوئے ، دوسرے بلاٹون کمانڈر کیپٹن محمد اقبال تھے جو بعد میں جوائن پیٹس آف سٹاف کمیٹی کے چیر مین بنے اور کیپٹن قمر علی مرزا جو لیفٹینٹ جزل ہوکر کوارٹر مائٹر جزل ہوئے۔ ٹرم کمانڈر میجر حضور احمد بٹالین کمانڈر کرئل سعید الدین اور پاکتان ملٹری اکٹری کے کمانڈنٹ بر گیکٹر جی ایج تارور (G.H. Tarvar سے۔

یبلی ٹرم کے آخر میں قیادت کے نام سے ایک ہفتے کی مشقیں ہو کین جوضیح معنوں میں ہرکیڈٹ کی دہنی اور جسمانی صلاحیتوں کا سخت امتحان ہوتا تھا۔ ان مشقوں کے اختتام پر کورس

کمانڈر اور پلاٹون کمانڈر بھی موجود ہوتے تھے اور تقیدی جائزہ لیا جاتا جس میں ہماری کمزوریوں اور خوبیوں پر کھل کر تبصرہ ہوتا تھا۔ ایسا ہی ایک اجتماع مشقوں کے اختتام پر بھلر اسٹوپا کے زینوں پر ہوا جس میں ہم سب موجود تھے۔ اس دن کی یہ یادگار تصویر ہے' شاید آپ بہچان لیں۔



Standing: Left to Right: RSM Duffield, Rashid, Jameel, Latif, Ilikhar. Maj Riaz Azim, Sariraz. Salahuddim, Capt Bhatti, DS, DS, Maj Shaukat Raza, Capt Qamar. Capt Ashraf. Magsood. Yapoob.

Sizifingi: Left to Rightr: Khaliq, Nazir, Aslam Beg, Alzam, Abid, Qamar, Azhar, Qayyun, Kizilimak, Akhara, Jentisz, Rosed, Asghar, Khalid, Saffar, Sarvar, Tautin, Rachid, Tressler, Nishat Shanud, Lmif, Zaman, Razzag, Ishinaq, Aqil-Dad, Abban, Zafar Iqbal, Ghidam Huxsain, Answar, Yusuf-Zia, Sarwar, Abdullah, Sandar, Manon, Boshari, Mahmir, Massoom, Sartar, Haq Navaz, Arzam, Arshad, Baun, Gindam Muhamentad, Ilm-uddin, Dr. Hai, Hamid, Fazal Karim, Mahmood, Sarghur, Habab Answar, Haq Navaz, Waor, Yehra, Siddqini, Jali, Alzai, Sardar Alam, Shakoor Jan, Hamid, Mag, Hazoon, Sharrif, Sartal, M. Hussain, Afzal, Hababb Zaman, Zaribad, Rauf, Mamtaz, Rehmid, Mag Hazoon, Sharrif, Sartal, M. Hussain, Afzal, Hababb Zaman, Zaribad, Rauf, Mamtaz, Rehmid, Arghar, Sartan, Moham, Mahmood,

چھے پی ایم اے لانگ کورس کے کیڈٹ اور ان کے اساتذہ ایک مثق کے دوران راولینڈی کے قریب جی ٹی روڈ پر داقع بھلرسٹوپا پر آسٹیکل کورس (Obsticle Course) سے غیر حاضر نہیں ہوئے۔ اضلیکس میں 100 اور 200 گز کی دوڑ میں سخت مقابلہ ہوا کرتا۔ لا تگ جی میں بھی دوسر نے تیسر سے آ گے رہا البتہ 400 گز کی دوڑ میں سخت مقابلہ ہوا کرتا۔ لا تگ جی میں بھی دوسر نے تیسر سے نمبر پر آتا تھا۔ پاکستان ملٹری اکیڈی کی ہاکی ٹیم کاممبر تھا۔



L to R Standing — GC Afazl, Janjua, Bashir, Jafar, Ashraf, Jafar, Warraich, Moin.

Stumg — GC Bog, Capt Bhatti, GC Zafar, Lt Col Saceduddin, Comdt, GC Qamar, Capt Humain, GC Bukhari.

اسلم بیگ (بائیں ہے پہلی نشت پر) پی ایم اے کی ہا کی ٹیم کے ساتھ جینظمین کیڈٹ (Gentleman Cadet 729) مرز ااسلم بیگ تقریری مقابلوں میں بڑھ چڑھ کر حقبہ لیتے تھے۔ اپنی تقریر وہ خود لکھتے تھے۔ اردو انگریزی دونوں مباحثوں میں حصہ لیتے تھے۔ ایک انگریزی مباحثے کے بعد انہیں انگریزی کے ٹیچر نے ایملی برانٹے کی میں حصہ لیتے تھے۔ ایک انگریزی مباحثے کے بعد انہیں انگریزی کے اختیام پر انہیں ڈیبیٹنگ سو کتاب Wuthering Heights پیش کی۔ دوسری ٹرم کے اختیام پر انہیں ڈیبیٹنگ سو سائی (Debating Society) کا صدر منتخب کر لیا گیا۔

انہوں نے بتایا کہ ان دنوں دستوریہ تھا کہ کی بھی مباحث یا مذاکرے کے موقع پر تمام طلبہ، افسران، پلاٹون کمانڈر اور بٹالین کمانڈراپی نشتیں سنجال لیتے تھے اور ڈیپیٹنگ سوسائی کا صدرسب سے آخر میں ہال میں داخل ہوتا تو تعظیم میں سب کھڑے ہوجاتے۔انہوں نے ہر ٹرم کے مکمل ہونے پر ایک ماہ کی چھٹی ملتی تھی۔ پہلی چھٹی پر میں تیزگام سے کرا پی گیا۔ نہایت صاف تھری ٹرین تھی جس کی ڈائننگ کار کاعمہ ہ کھانا اور اچھا ماحول آج تک یاد ہے۔ ائرکنڈیشنڈ کوچ کا کرایہ صرف ساٹھ روپے تھا۔ دوسری اور تیسری چھٹی پر ہم نے پی ایم اے میں وقت گذارنے کا فیصلہ کیا۔ ہمارے ساتھی جمیل الرحمٰن (جی ی 722) اور ہم دونوں اپنے ہیورسیک میں ضروری چیزیں رکھ کے ارد گرد کی پہاڑیوں کی سیر کونکل جاتے۔ بڑا اپنے ہیورسیک میں ضروری چیزیں رکھ کے ارد گرد کی پہاڑیوں کی سیر کونکل جاتے۔ بڑا خوبصورت علاقہ تھا اور جب کھانے کا وقت ہوتا تو کسی بھی گھر پر رکتے 'دودھ دہی لیتے' پراٹھا اور اندہ ہوکر کھاتے اور وہیں چیڑ کے درختوں کے سائے میں سوجاتے۔ ہر قبین جاردن بعد یہی معمول رہا۔

جیسا کہ پی ایم اے میں روایت ہے کمپنیوں کے درمیان چیمپئن شپ مقابلہ ہوا کرتا تھا اور چیمپئن کمپنی پریڈ کے وقت سب سے آگے ہوتی تھی۔ ہماری قاسم کمپنی 1951ء اور 1952ء کی چیمپئن تھی اور میں چیمپئن کمپنی کا علمبر دار تھا۔ 1952ء میں ہم پاس آؤٹ ہوئے اور ہمیں وزیراعظم خواجہ ناظم الدین نے چیمپئن شپ کا جھنڈا دیا۔

کیڈٹ اسلم بیگ چونکہ پہلے ہے گر یجویٹ تھے اور اپنی پلاٹون میں شاید واحد گر یجویٹ سے اس لئے اکیڈ بیک مضامین میں انہیں زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی تھی۔ان کی دلچپیوں کا محور ہاکی اور تھلیکس تھیں۔ ہاکی کے ٹیم کیپٹن عاطف تھے جنہوں نے ہاکی میں بڑاا نام کمایا اور ہریگیڈ یر موکرریٹائر ہوئے۔

ہم نے خاص طور پر بوچھا کہ اکیڈی میں کون ساکام سب سے مشکل لگتا تھا تو انہوں نے جواب دیا کہ کوئی بھی مشکل پیش نہیں آئی۔ ہرکام آسان اور دلچسپ تھا۔
'' قون مائل (One Mile Run) بھی نہیں؟''

''ایک میل کی دوڑ تو میں کالج کے زمانے ہے کرتا تھا۔کوئی مشکل نہ تھی ہر ہفتے یہ ٹمیٹ موتا تھا میں نہ نہام ابتدائی ٹمیٹ پاس کرلئے اور بھی مشکل نہیں ہوئی۔'' جمارے ساتھی بھی فال آؤٹ نہیں ہوئے۔ وہ بھی کسی ڈرل، پی ٹی ،ون مائل یا

اور وزارت ندہجی امور میں ایڈیشنل سیکرٹری تعینات ہوئے۔

فوج نے جب مشرقی پاکستان میں ملٹری ایکشن شروع کیا تو 9 مارچ1971ء کو عبدالقیوم کے بھائی ڈھا کہ یو نیورٹی میں شہید کر دیے گئے لیکن اس کے باوجود انہوں نے پاکستان میں رہنے کوئر جیجے دی۔فوج سے ریٹائر منٹ کے وقت وہ پر وفیسر کہلاتے تھے۔قرآن و حدیث کا گہرا مطالعہ تھا اور مختلف اداروں کی طرف سے انہیں موٹیویشن لیکچرز (Motivation Lectures) کے لیے بلایا جاتا تھا۔خود بھی روتے تھے اور دوسروں کو بھی رلاتے تھے۔ شاف کالج کوئے 'سکول آف انفشر کی اینڈ ٹیکٹس اور پاکستان ملٹری اکیڈی میں رکو بھی جاتا جہاں وہ افسروں اور کیڈٹوں کو کردار سازی (Character Building)

اپ کورس میٹ (Course mate) میں کی بڑے اچھے دوست تھے جن میں بر گیڈر چوہدری محد شریف اور کرنل جمیل الرحمٰن کے لئے میرے دل میں خصوصی احترام ہے۔ بر گیڈر شریف نے چھٹے پی ایم اے کورس کے ساتھیوں کی سالانہ ملاقاتی تقریب برگیڈر شریف نے چھٹے پی ایم اے کورس کے ساتھیوں کی سالانہ ملاقاتی تقریب (Get-together) کی روایت قائم کی اور ہمیں ایک دوسرے کے حالات سے باخر رکھا جس سے ہمارے درمیان باہمی ہم آ ہنگی اور اخوت کا احساس قائم رہا۔ اسلطے کو انہوں نے تقریبا چالیس سال تک قائم رکھالیکن کے بعد دیگرے بہت سے ساتھیوں کے بچھڑنے کے صد مات سے دلبرداشتہ ہو کر سالانہ ملاقاتوں کا بیسلہ ختم کر دیا کیونکہ ہرسال ہماری تعداد کم سے کم تر ہوتی گئی اور نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ اب صرف ہیں 'چیس بقید حیات ہیں۔ لہذا اب باہمی ملاقاتوں کی تقریب منعقد کرنے کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے اور ہم اپنی اپنی باری کے منتظر ہیں۔ بقول شاعر:

بہت آگے گئے 'باقی جو ہیں تیار بیٹے ہیں کرنل جمیل الرحمٰن کے متعلق پہلے بھی لکھ چکا ہوں کہ لانگ ویک اینڈ پر ہم کیے وقت بڑے نخر سے بیان کیا کہ جب بیہ واقعہ پہلی مرتبہ ہوا تو میں نے ماشاء اللہ لاحول ولاقو ۃ الا باللہ پڑھا اور مجھے محسوں ہوا کہ شاید مستقبل میں کوئی اہم مقام اللہ تعالی نے میرے مقدر میں لکھا ہے۔ در اصل بیہ احترام میری ذات کوئیس تھا بلکہ بحث و مباحثہ اور علم کی روش کوتھا جس کے مسلم بوتی ہے۔ بغیر فوجی زندگی ناکمل ہوتی ہے۔

انہوں نے پوچھا۔'' پتہ نہیں اب بدردایت ہے کہ نہیں۔''

ہم نے بتایا کہ پچھ عرصہ پہلے تک اسلامیہ کالی پشاور میں بیروایت موجودتھی کہ طلبہ کی فتنب یونین کا صدر سب سے آخر میں آتا تھا اور اس کے احترام میں پرنیل سمیت تمام حاضرین کھڑے ہوجاتے تھے۔ لی ایم اے میں اب بیروایت نہیں ہے۔اب سب سے آخر میں کمانڈنٹ اور ان کے ساتھ کوئی مہمان مقرر ہوتو وہ آتے ہیں۔

16 اکور 1951ء کا دن تھا جب اسلم بیگ کبلسِ مباحثہ کی صدارت کے لئے کرے نے نکے تو انہوں نے ٹرانسٹر پر خبری کہ وزیراعظم لیافت علی خان پر راولپنڈی کے لیافت باغ میں تقریر کے دوران گولی چلادی گئی اور وہ جال بحق ہو گئے ہیں۔ وہ ہال میں پنچ تو سب لوگ اپن نشتوں پر براجمان تھے۔ یہ ہال میں داخل ہو گئے اور مباحثہ کی کاروائی شروع ہو گئے۔ جزل بیگ کا کبنا تھا کہ وہ وقت انہوں نے بڑی اذیت میں گزارا۔ مباحثہ ختم ہوا تو وہ کمانڈنٹ کے پاس گئے اور انہیں یہ اندو ہناک خبر سنائی۔ وہ ششدررہ گئے انہول نے تفصیل کی چھی تو اسلم بیگ نے انہیں خبر بتائی جو انہوں نے ریڈیو پر سی تھیں۔ وہ اپنے کمرے میں والیس آئے کھانے کے لئے بھی نہیں گئے روتے رہے۔

پاکتان ملٹری اکیڈی میں تربیت کی پخیل کے بعد پاس آؤٹ ہوئے توان کے ایک ساتھی بٹالین سینئر انڈر آفیسر عبدالقوم کو اعزازی تلوار ملی مشرقی پاکتان کے وہ پہلے کیڈٹ سے جنہیں اعزازی تلوار عطا ہوئی۔اکیڈ مک مضامین میں ٹاپ کرنے پرنارمن گولڈ میڈل بھی ان کے جسے میں آیا۔وہ آرمرڈ کورکی ایک یونٹ 11 کیولری میں تعینات ہوئے۔ بعد میں انہوں نے اس یونٹ کو کمان بھی کیا۔فل کرنل تھے جب انہوں نے فوج سے استعفال دے دیا

"عرفات میں قیام کے بعد مزدلفہ کے لئے روانہ ہوئے وہاں پنچے تو سخت بخار چڑھ گیا۔110 ڈگری سے بھی زیادہ۔ برف کا محنڈا پانی جسم پرڈالا۔

صبح ہونے تک بخار کم ہوا' نماز پڑھی اور آ گے چل پڑے جبکہ اسنے تیز بخار میں انسان زندہ نہیں رہتا۔ دوسرے دن منی میں قیام کے دوران پھر بخار آیا اور آخری حد تک گیا۔ ایک بالٹی پانی میں برف ڈال کر انہیں عنسل دیا تو بخار نیچ آیا۔ طواف اور سعی کی۔عبادات مکمل ہونے پر واپس یا کتان آگئے اور چند دنوں بعد وفات پا گئے۔''

ایسے بندے جواللہ کی محبت میں فصیل جال سے بھی آگے گذر جاتے ہیں انہیں اللہ راہ حق کے شہید کا درجہ عطا کرتا ہے۔ ید درجہ کیا ہے؟ اسے بیجھنے کے لئے ایک اور واقعہ بیان کرنا جا بول گا:

ریٹائرمنٹ کے بعد میں نے فرینڈ ز کے نام سے تحقیقی ادارہ بنایا۔ صوبہ سرحد کی شاخ کی ذمہ داری پروفیسر ذہین احمد اور ان کے ساتھیوں جناب لودھی اور بخاری صاحب کو دی۔ بخاری صاحب کے نوجوان بیٹے کے دونوں گردے خراب ہوگئے۔ کسی نہ کسی طرح وسائل اسٹھے کئے اور بیٹے کو علاج کے لئے بمبئی بھیجا۔ ٹرانسپلانٹ ہوا اور واپس آگئے۔ بیٹا نارل زندگی گذارنے لگا۔

الرہ اوا کیا؟ بینے نے جواب دیا: ''جس کے بلانے پر گیا تھا' ای نے کرایا۔''

"جیسے ہی مجدحرام کے اندرقدم رکھا' ایک بارہ چودہ سال کا عربی بچہ آ گے بڑھا' السلام علیم کہا' میرا ہاتھ بگڑ لیا اور میری خدمت پرلگ گیا۔ میرے کھانے پینے کا خیال رکھا' حتی کہ عمرے کی رسومات کی ادائیگی تک کرائی۔ پورے پندرہ دن میری خدمت پرلگا رہا۔ وہ عربی بولیا تھا اور میں پشتو اور اردولیکن جمیس ایک دوسرے کو جھنے میں کوئی دقت نہ ہوئی۔"

والدین نے بوچھا: ''اس دوران تمہاری طبیعت بھی خراب نہیں ہوئی؟'' جواب آیا:'' دیکھئے جس حال میں گیا تھا ای حال میں واپس آیا ہوں۔''

"ماشاءالله"

چند ماہ بعد بیٹے کا انتقال ہو گیا۔

بخاری صاحب بیٹے کی جہیز و تکفین کر کے واپس آرہے تھے تو ایک بزرگ قدم بڑھا کے آگے آئے 'بخاری صاحب کے ساتھ چلتے ہوئے ان سے ہم کلام ہوئے:

"السلام عليكم بخارى صاحب مبارك ہو-"

"كسى مبارك ميرانوجوان بينا چلاكيا باورآب جھے مبارك بادو سرب بين؟"
"الله تعالى نے آپ كے بيغ كوه درجه عطاكيا بجس كے لئے ميں بيس سالوں سے

نائیک، پھر پلاٹون حوالدار، پھر کمپنی حوالدار میجر اور پھر کمپنی کوارٹر ماسٹرحوالدار۔ ان دو مہینوں کے عرصے میں ان پر آفیسرزمیس کے دروازے بند تھے۔وہ کھانا بھی لنگر پر کھایا کرتے۔پھرانبیں پلاٹون کمانڈر بنایا گیا اوراس کے بعد کمپنی آفیسر۔اس کے ساتھ ہی ان کی افسری لوٹ آئی اور سیکنڈ لیفٹینٹ کاوہ ستارہ جو ڈھائی سال کی محنت شاقہ سے انہوں نے کمایا تھا، نہیں لوٹا دیا گیا۔

جزل بیگ این آپ کوخوش قسمت بیجتے ہیں کہ انہیں 8 بلوچ رجنٹ (جو بعد میں انہیں 8 بلوچ رجنٹ (جو بعد میں 16 بلوچ بن گئی) میں کمیش ملا۔ ابھی وہ یونٹ میں دو تین ماہ ہی تھرے ہوں گے کہ انہیں سکول آف انفنز کی اینڈ فیکنکس کوئٹہ بھیج دیا گیا۔ وہاں وہ بلوچ رجمنعل سنٹر میں رہے جواس وقت کوئٹہ میں تھا۔ انہیں پیادہ فوج کے ہتھیاروں کا ایک کورس (انفیز کی و بین کورس سے ریل آپ ڈیلیو 21) کرنا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے جونیئر آفیسرزلیڈرشپ کورس کیا۔ ہتھیاروں کورس میں انہوں نے 'اے وائی (AY) گریڈ حاصل کیا اور جونیئر آفیسرزلیڈرشپ کورس میں انہوں نے 'اے وائی (AY) گریڈ حاصل کیا اور جونیئر آفیسرزلیڈرشپ کورس میں اے ان کے کورس میں انہوں کے بعد ان کی یونٹ لائف کا دور شروع ہوا۔

پہلی یون جس میں پوسٹنگ ہوتی ہے وہ پیرنٹ یون (Parent Unit) کہلاتی ہے۔ایک خاندان کے فرد کی طرح ہم اس کے فرد بن جاتے ہیں اور بیرشتہ ساری زندگی قائم رہتا ہے۔ اپنی یونٹ کی کمانڈ ہرآ فیسر کی امنگ ہوتی ہے لیکن میں ایسا خوش قسمت نہ تھا۔ میں 16 بلوچ رجمنٹ میں پوسٹ ہوا جے بیا امنیاز حاصل ہے کہ اس یونٹ ہے ہم دوآ رئی چیف بنے۔ یونٹ آج کل بہیں ہے جزل باجوہ کی سکیورٹی اور پروٹوکول کی ذمہ دار ہے۔ یونٹ کے ریزنگ ڈے (Raising Day) پر کمانڈنگ آفیسر لیفٹینٹ کرئل راجہ افضال احمد نے کے ریزنگ ڈے (Prece of Art یا جواکی ہیں واقعات کندہ (Engrave) ہیں اور ہم دونوں چیف کی تصویریں بھی ہیں۔ یونٹ کے دواین کی اور خالیا بھی ہے۔

عبادت وریاضت کررہا ہوں۔'' ''آپ کہاں ہوتے ہیں؟'' ''لا ہور کے بڑے دربار ہیں۔'' ''آپ کومیرے گھر کا راستہ کس نے بتایا؟'' ''ای نے'جس نے مجھے یہاں آنے کا تھم دیا ہے۔''

پھر وہ بزرگ تھبرے نہیں واپس چلے گئے۔ معرفت کی اس منزل کی طرف جہاں وہ مقام آگی ہے جو کم ہی لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ میرے دوست جمیل الرحمٰن اور بخاری صاحب کے بیٹے نے اس منزل کو پالیا ہے۔ جس طرح اللہ تعالی ہمارے شہیدوں کو وہ ہمت و حوصلہ عطا کرتا ہے جو اس مقام آگی تک پہنچنے میں فصیل جاں ہے آگے گذر جانے کا مضبوط دل رکھتے ہیں۔

پی ایم اسے سے پاس آؤٹ ہونے کے بعد سینڈ لیفٹینٹ اسلم بیگ کو8 بلوچ رجمنٹ میں پوسٹ کردیا گیا جو بعد میں 16 بلوچ بن گئی۔15 فروری 1953 کو جب وہ یونٹ پہنچ تو ان کی یونٹ موسم سرما کی اجتماعی تربیق مشقوں کے سلسلے میں راولپنڈی کے مضافات میں سنگھانی کے نزدیک مصروف تھی۔ سینڈ لیفٹینٹ اسلم بیگ کراچی سے بذر بعد ٹرین راولپنڈی پہنچ ۔ ٹیکسلا اتر ہے۔ یونٹ کے ایک آفیسر آئیس لینے شیشن پر آئے ہوئے تھے۔ وہ آئیس لے کر یونٹ کے فیلڈ آفس پہنچ اس وقت ایڈ جوئٹ کیٹن منظور احمد تھے جو آئیس کمانڈ نگ آفیسر لیفٹینٹ کرنل رحمت اللہ قریش کے پاس لے گئے۔ انہوں نے خوش آمدید کہا۔ پھھے تیں کیس اور بتایا کہ ابتدائی دنوں میں روز مرہ کی مصروفیات کے متعلق ایڈ جوئٹ آپ کو ہدایات دیں گے۔ ان برخوش دلی سے عمل کرنا ہوگا۔

اید جونٹ نے جومصروفیات بتائیں، خوش کن نہیں تھیں لیکن تھم یہی تھا کہ ان پر خوش دلی سے ممل کرنا ہے۔ ان کا ریک اتار دیا گیا اور بتایا گیا کہ وہ ایک سپاہی کی حیثیت سے جوانوں کے ساتھ رہیں گے۔ دو ہفتوں بعد وہ لائس نائیک بنائے گئے، مزید دو ہفتوں بعد

''افر بننا ہے تو یون میں فِکو۔ یہ تمہارے سیخے کے دن ہیں۔ سیھو۔ میں تہہیں کھیلئے ہنیں روکنا، کھیلو۔ لیکن ڈیویژ ٹل (Divisional) ٹیم ہے آگے مت جاؤ۔''
جزل اسلم بیگ کا کہنا ہے کہ اس طرح ان کے کما نڈنگ آفیسر نے انہیں افسری کی راہ
پرگامزن کر دیا ورنہ وہ ساری عمر کھیل کودہی میں گزار دیتے۔
انہوں نے منتے ہوئے بتایا:

''ای دوران مجھے لاء کورس پرراولپنڈی بھیجا گیا۔ ظاہر ہے میں تو کھیل میں گن رہا تھا۔ تیاری کی نہیں' پڑھا بالکل نہیں۔ مجھے سی(C) گریڈ ملاجو ساری عمر میرے و وزیر (Dossier) میں موجود رہا۔ فوج میں کورسز کی بڑی اہمیت ہے۔اعلی تعلیم ،اچھی الپوائٹمنٹ یا بیرونِ ملک کورس یا تعیناتی کے لئے افرول کے انتخاب کے وقت مختلف کورسوں میں ان کی کارکردگی دیکھی جاتی ہے۔ایک انٹرویو کے دوران کوائف کی جانچ پڑتال کرنے والا افر لیفشینٹ اسلم بیگ کوسامنے بٹھا کران کی فائل پڑھتا:

۔ انفیز کی ویپن کورس گریڈا ہے وائی' درست؟
۔ جونیر آ فیسرزلیڈرشپ کورس گریڈا ہے وائی' درست؟
۔ کیمیکل وارفیئر کورس گریڈ بی وائی' درست؟
۔ کیمیکل وارفیئر کورس گریڈ بی وائی' درست؟

''یا اللہ! اپنے کوائف سے'سی' کو کیسے مٹاؤں۔ یہ داغ تو دھونے سے بھی نہیں چھوٹے گا۔''

لیکن اسلم بیگ مایوس نہیں ہوئے بلکہ اس ندامت کو یاد کر کے باقی کورسز بیس سخت محنت کی اور اچھے گریڈ حاصل کئے لیکن پھر بھی' سی' نے ان کا پیچھا نہ چھوڑ ااور وہ ان کے کوائف میں ہمیشہ نمایاں رہا۔



16 بلوچ کی یادگار شیلڈ، فوج کے دوسر براہوں کی تصاویر کے ساتھ

اسلم بیگ چونکہ ہا کی کے اچھے کھلاڑی تھے اس لئے وہ جلد ہی ڈویژن اور پھر کورکی شیم
میں شامل ہو گئے۔ دوچار میچ ہی کھیلے ہوں گے کہ انہیں آرمی شیم میں ٹرائل (Trials) کی کال
آگئی۔اس وقت آرمی کی ٹیم میں کیپٹن عاطف اور کیپٹن آفریدی شامل تھے۔اب جو یونٹ
سے نکلے ہیں تو شہر شہر گھو متے پھرے۔ لا ہور، پیڈی ، پشاور، ماتان، کوئٹ ، چار مہینے بعد واپس
آئے۔واپسی پر کمانڈنگ آفیسر کے حضور پیشی ہوگئی۔انہوں نے سخت غصے کے عالم میں پوچھا:

د جمہیں پہ ہے تم کتنا عرصہ یونٹ سے غائب رہے ہو؟"

د جمہیں افر بننا ہے یا ہا کی چیم پئن بنا چاہتے ہو۔"

د جمہیں افر بننا ہے یا ہا کی چیم پئن بنا چاہتے ہو۔"

د تشہیں افر بننا ہے یا ہا کی چیم پئن بنا چاہتے ہو۔"

د تشاء اللہ اچھا افر بنوں گا۔"

جب وہ کیٹن ہوئے تو انہیں ملٹری پولیس کے کسی کورس پر بھیجا گیا۔اس میں انہوں نے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور بی پلس وائی پلس (+4+B) گریڈ حاصل کیا۔اس بنیاد پر انہیں اعلیٰ تعلیم کے لئے بیرون ملک ملٹری پولیس کے کورس پر بھیجنے کے لئے انٹرویو کے لئے بلایا گیا۔ چیف آف جزل طاف میجر جزل کچیٰ خان انٹرویو بورڈ کے سر براہ تھے۔چند موالات کرنے کے بعد جزل کی نے انہیں منتخب ہونے کی خوشخبری سنائی اور کہا کہ وہ باہر جانے کی تیاری کریں اور نصیحت کی کہ کورس پر سخت محنت کرنا ہوگی۔

لیکن اسلم بیگ کی اور ہی وجنی کشکش میں بہتلا تھے۔وہ سوچ رہے تھے کہ اگر انہوں نے
یہ کورس کرلیا تو وہ ملٹری پولیس ہی کے ہو کر رہ جائیں گے اور فوج کے رئیسی دھارے سے
الگ ہو جائیں گے۔انہوں نے بیش سروسز گروپ کے لئے بھی درخواست دے رکھی تھی۔ یہ
بات انہوں نے جزل یجیٰ کو بتائی۔انہوں نے اپنے رفقائے کار سے پوچھا کہ'' پھر انہیں
انٹردیو کے لئے کیوں بلایا گیاہے۔''اس طرح اسلم بیگ خودا پی خواہش پر بیرون ملک جانے
اس موقع سے محروم رہے۔

زندگی میں زیادہ تو اوگ ایے ہوتے ہیں جوخو دکو وقت کے دھارے کے حوالے کر دیتے ہیں۔ حوادث زمانہ کی موجیس انہیں جدھر چاہیں اچھال دیں لیکن کچھاوگ اپنی راہیں خود تراشتے ہیں اپنی منزلیں خود متعین کرتے ہیں اور متعقل مزاجی سے اپنی منتخب کردہ راہوں پر چلتے رہتے ہیں بقول علامہ اقبال:

نہیں یہ شان خودداری جمن سے توڑ کر تھے کو کوئی دستار میں رکھ لے 'کوئی زیب گلو کر لے

اسلم بیگ بھی انہی میں ہے ایک ہیں۔ بظاہر دھیی شخصیت کے مالک مشہر مشہر کے بولتے ہیں، متانت اور وقار کے ساتھ۔ بالکل نہیں لگتا کہ بہ شعلہ بار شخصیت ہیں۔ ہاکی کے کھلاڑی رہے ہیں ہاکی کا کھلاڑی تیز طراز ، چست ، چاق و چو بند شخص ہوتا ہے۔ وہ عقاب کی طرح گیند پر نظر رکھتا ہے ، چیتے کی طرح لیاتا ہے اور چٹم زدن میں گیند کی ساتھی کو دے دیتا

ہے یا گول میں پھینک دیتا ہے۔ ایک کمیح کی تاخیر کھیل کا پانسہ پلٹ سکتی ہے جیت کو ہار میں بدل سکتی ہے ہوت کا حصہ بن بدل سکتی ہے ہروقت بروقت فیصلے کی بڑی اہمیت ہے اور یہی عادت اگر شخصیت کا حصہ بن جائے تو زندگی کے دیگر معاملات میں بروقت مسجع فیصلے بڑے دور رس نتائج کے حامل ہوتے ہیں۔

افظری لائف فوج کے دوسرے شعبول کی نبت زیادہ پر مشقت ہوتی ہے صبح سویرے فالن ہوناپڑتا ہے جس میں پلاٹون کمانڈر کمپنی کمانڈرز کو پر ٹیر اسٹیٹ دیتے ہیں گئے آ دمی فالن ہوناپڑتا ہے جس میں پلاٹون کمانڈر کمپنی کمانڈرز کو پر ٹیر اسٹیٹ دیتے ہیں گئے آ دمی بیاری کے سبب ہیتال چھٹی پر ہیں گئے دوسری جگہوں پر ڈیوٹی پر گئے ہوئے ہیں اور کتنے حاضر ہیں۔ پانچوں کمپنی کمانڈر ٹو یاایم آئی ہی یعنی سینڈ ان کمانڈ کو اعداد و شار ہے مطلع کرتے ہیں اور ٹو آئی می بٹالین کمانڈر کو رپورٹ دیتا ہے۔ پر ٹیر اسٹیٹ (Parade State) کے بعد ڈرل ہوتی ہے اور پھر پورادن تعلیم و تربیت کی مختلف کلاسوں یا رینجز پرشوننگ (فائرنگ) میں گزرتا ہے۔شونگ کے بعد ہتھیاروں کی صفائی لازمی ہوتی ہے شام کو کھیلوں پر جانا ہوتا ہے اور رات کو ' سب اچھا' متھیاروں کی صفائی لازمی ہوتی ہے شام کو کھیلوں پر جانا ہوتا ہے اور رات کو ' سب اچھا' (All OK)

معمول ہوتا ہے۔

یے زندگی و یے بھی کافی تھن ہوتی ہے اسلم بیگ کو جانے کیا سوجھی کہ انہوں نے بیشل سروسز گروپ جنہیں عرف عام میں کمانڈ وکہا جاتا ہے کے لیے درخواست دے دی۔ہم نے ان سے پوچھا''افٹٹری یونٹ کی لائف تو ویسے ہی بڑی سخت ہوتی ہے تو پھر آپ نے ایس

ایس جی کے لئے کیوں درخواست دی؟

سپیشل سروسزگروپ (Special Services Group - SSG) ایک نئی یونٹ تھی جو جنرل ایوب خان کے ملٹری ٹیک اوور کے بعد بنائی گئی اور یہ وقت تھا جب پاکستان بغداو پیکٹ کا حصہ بنا اور امر کی ترجیحات کی بنیاد پراس یونٹ کی تشکیل شروع ہوئی۔ چراٹ اس گروپ کا ہیڈکوارٹر بنا جہاں امر کی میرین (Marine) کی ٹریننگ ٹیم تربیت ویت تھی۔اس گروپ کے لئے افسروں کا خصوصی انتخاب ہوتا تھا۔

در اصل یہ ایک بالکل نئی چیز تھی' ان کی وردی' ہتھیار اور رکھ رکھاؤ بہت مختلف اور دلیسے الکل نئی چیز تھی' ان کی وردی' ہتھیار اور رکھ رکھاؤ بہت مختلف اور دلیسی تھا۔ ایک ایڈونچر (Adventure) تھا جونو جوان آفیسرز کو پہند تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے بھی اس یونٹ کا حصہ بننے کا فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ نہ صرف درست تھا بلکہ ایک نیا تجر بہ بھی تھا جہاں دل ودماغ اورجہم و جال کامسلسل امتحان ہوتا رہتا ہے' ذرا چوک ہوئی تو وہیں سرا بھی بل جاتی تھی۔

1957ء میں انک فورٹ میں ہمارا مختلف زاویوں سے ٹمیٹ کیا گیا۔ دیکھنا ہے مقصد تھا کہ مشکل حالات میں ہمارے اوسمان خطا تو نہیں ہوتے اور مشکل سے نکلنے کے لئے تدبیریں بنانے کی صلاحت ہے۔ اس مرحلے کے بعد کمانڈنٹ کرنل ابو بکر عثبان مٹھا سے انٹرویو ہوا۔ انہوں نے پوچھا کہ'' بچھلے چے مہینوں میں کؤی کتابیں پڑھی ہیں۔'' دو کتابیں پڑھی تھیں بتا دیں۔ اس کتاب کے متعلق زیادہ بوچھا جس میں مار دھاڑ اور بچاؤ کے واقعات زیادہ تھے۔ دیں۔ اس کتاب کے متعلق زیادہ بوچھا جس میں مار دھاڑ اور بچاؤ کے واقعات زیادہ تھے۔ پاک فوج میں بیش مرومز گروپ کی تشکیل کی کہانی بڑی دلچسپ اور ڈرامائی ہے۔ باک فوج میں بیش مرومز گروپ کی تشکیل کی کہانی بڑی دلچسپ اور ڈرامائی ہے۔ حجہ جزل ٹھر ایوب خان پاک فوج کے کمانڈرانچیف محرض محصل کے اولین دنوں کونا کئیڈ الٹی وائزری گروپ (USMAAG) معرض حجہ ۔ انہی دنوں یونا کمیڈ اسٹیٹ ملٹری اینڈ الٹی وائزری گروپ (USMAAG) معرض حجود میں آیا۔ اس گروپ کا کام پاک فوج کونٹر دری ہتھیا روں کی فراہمی بھی تھیا جانا وجود میں آیا۔ اس گروپ کا کام پاک فوج کونٹر دری ہتھیا روں کی فراہمی بھی تھیا جانا حقید کورس کرانے کے لئے امر کی فوج کے مختلف تر بیتی اداروں میں بھی بھیجا جانا تھا۔ لیفٹینٹ کرنل ابوبکر عثمان مٹھا ملٹری ٹرینگ ڈائر کیٹوریٹ میں بھی بھیجا جانا تھا۔ لیفٹینٹ کرنل ابوبکر عثمان مٹھا ملٹری ٹرینگ ڈائر کیٹوریٹ میں بھی بھیجا جانا تھا۔ لیفٹینٹ کرنل ابوبکر عثمان مٹھا ملٹری ٹرینگ ڈائر کیٹوریٹ میں بھی ایس اور

ون(ISO-1) تعینات تھے۔ ایک دن انہیں تھم ملا کہ وہ ڈپٹی چیف آف جزل ساف (DCGS) بریگیڈئر کی خان سے ملیں۔ یہ جب وہاں پہنچ تو ان کا تعارف ایک امر کی افغانینٹ کرتل ڈان منٹنے (Don Bunte) سے کروایا گیا۔

یکی خان نے بتایا کہ یہ کرئل صاحب ابتدائی سروے کے لئے پاکستان آئے ہیں۔ان کامشن یہ ہے کہ اس امکان کا جائزہ لیس کہ پاکستان آری میں کمانڈ وقتم کی کوئی یونٹ کھڑی کی جاسمتی ہے یا نہیں۔ کرئل مٹھا کو کہا گیا کہ وہ کرئل بننے کو ہرفتم کی مدد فراہم کریں اور وہ جہاں چاہیں انہیں لے جا کیں۔ اس سلسلے میں تحریری احکامات بھی دے دیے گئے اور یہ ہدایت کی گئی کہ ساری کاروائی کو خفیہ رکھا جائے۔ کرئل بننے نے بتایا کہ وہ سارے پاکستان کو ہدایت میں۔

کرنل مٹھانے بتایا کہ اسے تقریبا چھ ماہ کا عرصہ درکار ہوگا۔ سفر کا آغاز پٹاور ہے ہوا۔
پہلی منزل کوئٹھی۔ حفاظت کے لئے سکا وکش کی ایک پلاٹون ساتھ تھی۔ کوئٹہ سے جیوانی پہنچ
اور پھر ملتان سے ہوتے ہوئے راولپنڈی پہنچے۔سفر کے دوران کرنل مٹھانے کرنل ڈان بننے کو
بتایا کہ سندھ میں گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس لئے سندھ کا دورہ پروگرام سے نکال دیا گیا۔
مشرقی یا کتان کے سروے کی ضرورت نہیں تجھی گئی۔

اس وقت تک کرنل مٹھا کو معلوم ہوگیا تھا کہ امریکہ کا مقصد کیا ہے۔ امریکہ کو روس کی طرف ہے خدشہ تھا کہ وہ گرم پانیوں کی تلاش میں مغربی پاکستان کو روند کر برح عرب تک پہنچنے کی کوشش کرے گا۔ پاکستان میں کمانڈ و یونٹ کے پردے میں وہ ایک ایسی فورس تشکیل دینا چاہتے تھے جو دشمن کی صفوں کے عقب میں رہ کر کا روائیاں کرنے پر قادر ہو۔ انگریزی میں اس فورس کو سٹے بی ہائینڈ فورس (Stay Behind Force) کہا جاتا ہے۔ سفر کے بعد ڈان مین فورس کو سٹے نی ہائینڈ فورس میں اس نے اپنے امریکی افران بالاکوآگاہ کیا کہ اس فورس کو کھڑا کرنے سے کے کس کس چیز کی ضرورت ہوگی۔ بیر پورٹ لکھ کر ڈان امریکہ چلاگیا۔ بیدر پورٹ کھ کر ڈان امریکہ چلاگیا۔ بیدر پورٹ کو دکھائی گئی۔ جزل ایوب خان کو دکھائی گئی۔ جزل ایوب

میں تفصیلی رپورٹ دی۔ انہوں نے ایس ایس جی بونٹ قائم کرنے کی منظوری دے دی اور کہا کہ کوئی مشکل پیش آئے تو ان سے براہ راست مل سکتے ہیں۔ یوں ایس ایس جی کے قیام کا آئاد ہوا۔

یبی وہ وقت تھا جب اسلم بیک سیکشن کے لیے چراٹ پہنچ ۔ کرئل مٹھانے افسروں اور جوانوں کے انتخاب کے لئے بڑا کڑا معیار مقرر کررکھا تھا۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے انسپکٹر جزل فرنٹیر کور بریگیڈٹر رخمان گل (جو بعد میں لیفٹینٹ جزل ہو کر ریٹائر ہوئے) ہے مل کر انہیں بتایا کہ وہ سکاؤٹس میں ہے بھی کچھے جوان ایس ایس بی کے لیمنا چاہتے ہیں 'لہذا فرنٹیر کور کی طرف سے 400 سکاؤٹس مہیا کئے گئے لیکن ان میں سے صرف چند منتخب ہوئے۔ اس طرح افسروں کے انتخاب کا معیار بھی بہت خت تھا۔ آئی ایس ایس بی (ISSB) کی طرح افسروں کو تین چار دن اٹک قلعے میں تھہرایا جاتا تھا۔ پہلے دن تجریری امتحان ہوتا جس کے پر پے نفسیاتی نقطہ نظر سے تیار کئے جاتے تھے۔

کیپٹن اسلم بیک منتخب کر لئے گئے اور ان کی پوسٹنگ 19 بلوچ میں ہوگئی جواس وقت ایس ایس جی یونٹ شار ہوتی تھی۔ پھر ان کا تین ماہ کا بنیادی کورس شروع ہوا۔ بنیادی کورس وراصل ہریک ۔ ان (Break-in) کورس ہوتا ہے جس میں مشکل سے مشکل حالات سے گذر تا پڑتا ہے اوسان کو درست رکھتے ہوئے مقاصد حاصل کرنے ہوتے ہیں۔ یہ کورس بھی تمام ہوا اور ہمیں 'لیافت' کمپنی دی گئی۔ اس وقت اے ای کئی ان جی ایل مجا اور آئی کمپنی میں گئی۔ اس وقت اے ای بی ان جی ایل بلانگ اور کم کمانڈ و کمپنیاں تھیں اور 'آئی کمپنی' سگنل کمپنی تھی۔ بلڈنگ نمبر 33 میں آپریشنل بلانگ اور شریف کا کام ہوتا تھا۔ میں نے پوراعرصہ کمانڈ و کمپنی میں گذارا' بچھا ہے بھی خوش قسمت تھے جنہوں نے بلڈنگ نمبر 33 میں سارا وقت گزارا۔ ہم تھے کہ فٹ سلاگنگ (Foot

اس کورس کے دوران افسر اور جوان سخت دباؤ میں رہتے کیونکہ انہیں ایسے ایسے مشکل

خان نے کرٹل مٹھا کو بلایا اور ان کی رائے طلب کی۔ کرٹل مٹھانے رائے دی کہ اگر اس فتم کی کوئی یونٹ ہمارے ہاں موجود ہواور وہ وشمن کی صفول کے عقب میں کمانڈ و کاروائیاں کرنے کی اہل بھی ہوتواس سے ہماری ایک اہم آپریشنل ضرورت بوری ہوجائے گا۔ جزل ایوب نے یہ رائے من کرکرٹل ڈان بننے کی تجاویز منظور کرلیں۔

کرنل ڈان بنٹے اگست 1955 میں واپس پاکتان آگیا۔اس کے ساتھ دوافسر اور تھے،

کیٹن رس طر اور لیفٹینٹ شوپی۔ وہ یہ خبر بھی لایا کہ ریاست ہائے متحدہ امریکہ نے پاکتان
میں ایک نے بی ہائینڈ فورس کی تشکیل کی منظوری دے دی ہے۔ کرنل مٹھا کوایک بار پھر جی انچ
کیو بلایا گیا اور کہا گیا کہ وہ امر کی ٹیم کے ساتھ کام کریں۔سب سے پہلے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ
نئی یونٹ کہاں مقیم ہوگی۔ضرورت یہ تھی کہ جگہ الگ تھلگ ہو آبادیوں سے دورہو مواصلات
کا نظام بہتر ہو آنے والے امر کی انسٹر کٹروں اور اپنے پاکتانی افسروں اور جوانوں کورہائش
کی سبولیات میسر ہوں۔

امر کی کرنل ڈان بننے اور کرنل مٹھانے پورے مغربی پاکستان کا دورہ کیا اور بہت ی جگہیں دیکھیں' ان میں فورٹ منرو' چن' وانا اور رز مک شامل تھیں۔ آخر کار فیصلہ ہوا کہ چراٹ اور قلعہ اٹک موزوں ترین مقامات ہیں۔ چراٹ میں مکانوں' بیرکوں اور دوسری ممارات کے علاوہ چرائے جانے والی سڑک کا آخری چارمیل کا ککڑہ بہت زیادہ مرمت طلب تھا۔ امر کی اس بات پر رضامند ہوگئے کہ مرمت کے سارے اخراجات وہ خود برداشت کریں گے۔

ادھر چونکہ کرنل مٹھا کو دشمن کے عقب میں قیام اور کاروائی کا کوئی تجربہ نہ تھا' امریکیوں کی تجویز تھی کہ وہ امریکہ جا کراس کی تربیت حاصل کریں۔ یہ تجویز کمانڈر انچیف کو پیش ہوئی تو انہوں نے اس کی منظوری دے دی۔ وہاں کرنل مٹھا ہے وی آئی پی سلوک کیا گیا۔ نیو یارک میں چاراسا تذہ نے انہیں تربیت دی۔ ایک اور شہر میں پیرا شوٹ کی ٹریننگ دی گئی۔ اس آ تجلیس جو امریکہ کے مغربی کنارے پر واقع ہے' زیرآ ب تیراکی ( فراگ مین ) کی تربیت دی گئی۔ واپسی پروہ کمانڈر انچیف سے ملے اور انہیں امریکہ کے دورے کے بارے تربیت دی گئی۔ واپسی پروہ کمانڈر انچیف سے ملے اور انہیں امریکہ کے دورے کے بارے

ذراید ثابت ہوتے ہیں۔ہم نے جزل صاحب سے پوچھا: ''بھی آپ نے بھی سانپ کھائے؟''

مكراتے ہوئے بولے:

"سانپ بکڑنے اوراس کا سرکاٹ کر کھانے کا طریقہ سکھا ہے جے کیا بھی کھا کتے ہیں لیکن اگر پکانے کا موقع مل جائے تو مجھلی جیسا مزہ ہوتا ہے۔

یہ دوسرا کمانڈ وکورس مارچ 1959ء میں اختتام پذیر ہوا اور تمین مزید کمپنیاں کھڑی کی "The Way" گئیں (ج کے اور ایل) کمپٹن زیڈ اے خان بریگیڈئر ہوکر ریٹائر ہوئے ( The Way" فائد کی کے اور ایل کمپٹن اسلم بیگ کوایل نالہ میٹن اسلم بیگ کوایل معنف بھی ہیں)۔ میجر ایس اے درانی کو کا کمپٹن اور کیپٹن اسلم بیگ کوایل کمپٹن کی کمانڈ دی گئی ۔ ان کی کمپٹن میں تین اور افسر بھی تیخ کیپٹن حنیف مشیر محمد اور عبدالرؤف۔ جب ایس ایس جی کمپٹول کی تشکیل مکمل ہوگئی تو ان کو پاکستان کے مختلف جغرافیائی خطوں میں رکی کے لیے بھیجا گیا۔

اسلم بیگ کی کمپنی کو ٹاسک ملا کہ بلوچتان کا ساحلی علاقہ ہنگال دریا ہے لے کر جیوانی تک اور شال میں خضدار ہے بنجگور تک کے علاقے کی گرانی کرنی ہے اور ساتھ ہی اس پورے علاقے کی ٹیرانی کرنی ہے۔اس کام کے لئے وہ پہلے کراچی پہنچ اور وہاک کے لیمیڈ آپریشنل رپورٹ تیار کرنی ہے۔اس کام کے لئے وہ پہلے کراچی پہنچ اور وہاک کے لیمیلی کے علاقے ہے ہوتے ہوئے خضدار' تربت' گوادر' اور مارا' پسنی اور جیوانی کے علاقوں کا تفصیلی سروے کیا۔ اس وقت گوادر جومقط کا حصہ تھا' اے پاکستان نے خرید لیا تھا۔ 8 دیمبر 1958ء کو گوادر پاکستان کا حصہ بنا۔ہماری یہ پہلی یونٹ تھی پاکستان نے خرید لیا تھا۔ 8 دیمبر 1958ء کو گوادر پاکستان کا حصہ بنا۔ہماری یہ پہلی یونٹ تھی جو اگلے سال فروری کے مہینے میں وہاں پہنچی تھی۔تقریبا تین ماہ تک ان علاقوں میں ڈیوٹی انجام دی اور اپریل 1959ء میں چراٹ واپس لوٹے۔ انہی دنوں بلوچستان میں فوج نے خان آ ف قلات کے خلاف آ رمی ایکشن شروع کیا۔ بلوچستان میں آ رمی ایکشن کی سپورٹ میں یہ کمپنی شامل رہی۔

. زندگی نشیب و فراز سے عبارت ہے مجھی دھوپ مجھی چھاؤں مجھی دکھ مجھی سکھ مجھی کام کرنے پڑتے جن کا انہوں نے پہلے بھی خواب بھی نہ دیکھا ہوتا۔ مثال کے طور پر انہیں کہا جاتا کہ وہ ایک مستورگاہ (Hide out) تک پیدل چل کر جائیں جو چالیس میل دور ہوتی۔ جب وہ وہاں بینچتے تو انہیں بتایا جاتا کہ چونکہ دشمن کو ان کے آنے کی خبر ہوچکی ہے اس لئے وہ ایک دوسری مستورگاہ میں جائیں جو مزید دس میل کے فاصلے پر ہوتی۔ وہاں تک پہنچنا جسمانی صحت کا امتحان ہوتا۔ ایسی جسمانی مشقتوں کے علاوہ انہیں گولے بارود استعمال کرنے کی تربیت بھی دی گئی۔ کس بل یا عمارت کو اڑانے کے لئے کتنا بارود لگانا ہے کیے لگانا ہے بارودی سرنگوں سے گذر نا پڑے تو انہیں کسے ناکارہ بنانا ہے۔

زیرآب بیراکی (Frogmanship) کی تربیت کے لئے منگلا لے جایا گیا۔ سب سے مشکل کام تھا سروائیول کوری (Survival Course) جس میں کچھ دنوں کے لیے کسی وریان سے علاقے میں تنبا ججوڑ دیا جاتا ہے۔ راشن مہیا کیا جاتا ہے نہ پسے پاس رکھنے کی اجازت ہوتی ہے۔ بس زمین سے اپنا رزق چھیننا ہوتا ہے اور پیٹ کی آگ بجھانی ہوتی ہے۔ اس مشق میں بنے چبانے پڑتے ہیں جنگلی بیڑ جڑی بوٹیاں کھممیاں جومیسرآتے کھانا بڑتا ہے۔

الیں الیں بی کا فارمیشن سائن کمانڈوزکی سرگرمیوں کی صحیح عکای کرتا ہے۔اس کا پس منظر سیاہ ہے جورات کی تاریخی کو فلاہر کرتا ہے اور اس کے اندر آسانی بجلی کی دولہریں کمانڈو معلوں کی شدت اور تیزی کی مظہر ہیں۔ان کے درمیان دو خخر (Daggers) کمانڈوکی قوت کا اظہار ہے۔اس خخر کے اوپر جوستارہ ہے وہ بلندیوں کی طرف جانے کا ایک استعارہ ہے۔ اس طرح پیراشوٹ ونگ کی اٹھان شاہین کی بلندی پرواز کا اشارہ ہے اور اس کانقر کی رنگ ایک انفرادیت کا مظہر ہے کہ کمانڈونوج کے دوسرے شعبوں کی نبیت زیادہ آب و تاب رکھتے ہیں۔

جراث كرتم بن علاقے ميں سانپ كثرت سے پائے جاتے ہيں جوخوراك كا بہترين

ریٹ ہاؤس میں انہیں رہائش ملی۔ ریٹ ہاؤس سے دریاؤں کا سنگم صاف نظر آتا تھا۔
دریائے کابل کا صاف پانی اور دریائے سندھ کا گدلا پانی کافی دور تک ساتھ ساتھ چلتے اور
بالآخر باہم مدغم ہوجاتے۔ کناروں پر آہنی چٹا نیس ایستادہ تھیں۔ یہاں دریا کا بہاؤ بڑا تیز ہوتا
ہے۔اس سے بہترہنی مون کے لیے کیا جگہ ہو سکتی تھی۔

انہی دنوں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ کمپنی کے پچھافراد کو بارودی سرنگوں کی تربیت دی جارہی تھی۔ انسٹر کمٹر صوبیدار کو گرچہ تا کید تھی کہ وہ تربیق کلاس اسلحہ خانے سے دور منعقد کریں لیکن وہ چونکہ اسلحہ خانے کے انچارج بھی تھے اور اس دن اسلحہ خانے کی صفائی بھی کروانی تھی تو انہوں نے میگزین کے باہر ہی کلاس لگا لی۔ ایک بارودی سرنگ میں غیر متحرک آلہ (ڈینونیٹر) کی جگہ خلطی سے اصلی ڈیٹونیٹر لگا دیا گیا۔

اس بارودی سرنگ کو ایک کری کے بنچ اس طرح چھپانا تھا کہ جونمی اس پر دباؤ پڑے سرنگ بھٹ جائے۔ اب جونمی صوبیدار صاحب اس پر بیٹھ وہ واقعی بھٹ گئی۔ شعلے بلند ہوئ چپاروں طرف دھوئیں کے بادل بھیل گئے۔ کئی لوگ زخمی ہوئ دوسپاہی شہید ہوئے۔ اسلم بیگ کو تصور وارتھ ہرایا گیا کہ انہوں نے صحیح نگہداشت کیوں نہ کی۔ انہیں کمپنی کی کمانڈ سے ہٹا دیا گیا اور میجر سلیمان کوان کی جگہ کمپنی کی کمانڈ سونپ دی گئی۔ چھ ماہ بعد انہیں کمان دوبارہ کمی۔

اگت 1960ء میں اللہ تعالی نے انہیں ایک بیٹی عطا کی'نام لبنی رکھا گیا۔ اگلے سال ان کے چھوٹے بھائی مرزا اظفر بیگ اور ڈاکٹر مرزا اظہر بیگ علی گڑھ یو نیورٹی سے فارغ التحصیل ہو کر پاکستان آئے۔ انہوں نے اسلم بیگ کے ہاں قیام کیا۔ جلد ہی اظفر بیگ کو پاکستان اٹا مک از جی کمیشن میں ملازمت مل گئی اور ڈاکٹر اظہر بیگ پہلے دوسال ایڈورڈ کالج پشاوراوراس کے بعدزری یو نیورٹی فیصل آباد میں لیکچرارمقرر ہوئے۔

انہی دنوں جزل محمد ایوب خان نے ریاست دیر کے نواب کے خلاف فوجی ایکشن کا فیملہ کیا۔ قیام پاکستان سے ہی نواب آف دیر کے تعلقات حکومت پاکستان سے خوشگوار نہ بہاری معطر نضائیں 'جھی خزاں کا بت جھڑ۔ پرعزم لوگ مشکلات سے گھبرایا نہیں کرتے۔ زمانے کی ٹھوکریں انہیں نیا حوصلہ عطا کرتی ہیں۔ وہ ہر مشکل میں آگے بڑھنے کا راستہ ڈھونڈھ نکالتے ہیں۔ مایوی ان کے ہاں کفر ہے۔ اللہ تعالی بھی ایسے لوگوں کی مدفر ما تا ہے۔ اس کا فرمان ہے: (بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے نیفینا ہر مشکل کے بعد آسانی ہے)۔ اسلم بیگ کی عسکری زندگی میں نشیب و فراز کا بہ تسلسل بڑی با قاعدگی سے پایا جاتا ہے۔ بھی پروموش بھی ڈیموش کورٹ مارشل کا خطرہ بھی ملازمت سے فارغ الحظی کا خدشہ لیکن اللہ تعالی پر کامل ایمان نے انہیں ہمیشہ ٹابت قدم رکھا اور وہ فوج کے بلند ترین عبدے تک بہنے۔

بلوچتان کی رکی مکمل کر کے وہ واپس آئے تو ان کی کمپنی مزیدایک سال تک چراف میں رہی۔ پھر اٹک آگی اور قلع کے اندر مقیم ہوئی۔ ای دوران جون 1959 میں ان کی شادی ہوگئی۔ ہم نے ان سے پوچھا:

''پیشادی لومیرج بھی یاار ینجڈ''

انہوں نے بتایا کہ والدین نے اس کا اہتمام کیا تھا۔

جراٹ کی ہنگامہ خیز زندگی میں شادی کر لینا ہوے وصلے کی بات تھی۔ میں خوش قسمت تھا کہ میری شادی سے چند ماہ پہلے کیٹی نشیم اقبال اور کیٹی سر فراز بھی دہنیں لے آئے تھے اور یہ تین دہنیں (Three Brides) کے نام سے پیچانی جانے لگیں۔ ہمارے کمانڈنگ آن آفیسر کی بیگم اندومٹھا ان کا خاص خیال رکھتیں نصیحت وہدایت دیتی رہتیں۔ ہمارے سینڈ ان کمانڈ کرنل اسلم کی بیگم کشور بڑی بھابھی کی طرح اس کمانڈ و خاندان کی سر پرتی کرتیں اور درجن سے زیادہ ''حجرے آفیسرز' ہمارے کی میں موقع ملتے ہی سب کھانے کی چیزیں چیٹ کر جاتے اور ہماری مشکل کو سجھتے ہوئے میس ویٹر بابا محمد یوسف کھانے کی ٹرے لے کر چیٹ کر جاتے اور ہماری مشکل کو سجھتے ہوئے میس ویٹر بابا محمد یوسف کھانے کی ٹرے لے کر چیٹے جاتے اور اپنا انعام یاتے۔

ائک قلع کے باہر دریائے سندھ اور دریائے کابل کے سنگم پرایک اونچی جگه پر واقع

اقتذار كي مجبوريال لشكر كشي مو چكى ہے۔اس وقت در باجوز وزرستان اور فاٹا كے علاقوں ميں لشكر كشي اليكى ہى غلط فہی کا نتیجہ ہے۔

اس طرح 1976ء میں کوہتان کے اوگوں نے جنگل کی لکڑی کا شخ کے معاملے پر احتاج كيا اور پہاڑوں پر چڑھ گئے۔ جزل ضاء نے ان كى سركوني كے لئے حكومت سے احازت مانگی۔ میں اس وقت نیشنل ڈیفنس کالج میں وارکورس کا چیف انسٹرکٹر تھا۔میرےایس ایس جی سے ساتھی ہریگیڈئرامتیاز وزیراعظم کے ملٹری سیکرٹری تھے۔اس سے قبل کہ لشکرکشی ہوتی میں نے بریگیڈئر امتیازے رابطہ کیا اور کہا کہ وزیراعظم کو بتائے کہ یہ بغاوت نہیں ہے روزی روفی کا مسلہ ہے بات چیت ہے مسلے کاحل نکالیں ۔ بات چیت ہوئی اور معاملہ حل ہو گیا۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ جب انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوتے تو ایسے ہی مسائل بیدا ہوتے ہیں جیسے کہ سوات اور دیریل ہوا۔ 1969ء میں سوات اور دیر کی ریاستوں کے توانین کو پاکتانی قوانین سے بدل دیا گیا تھا۔ان قوانین کے تحت مقد مات کی ساعت میں بڑی دیر لگتی تھی جیسا کہ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ اگر ایک فریق مقدمے کوطول دینا جا ہے تو وہ عدالت ككركول سيل كرآساني سے تاريخ بيتاريخ ليتا جاتا ہے۔

وہاں کے عوام نے دو دہائیوں تک عدل وانصاف کی فراہمی میں تاخیر سے تنگ آ کر ہارے قانون کومسر دکرتے ہوئے ریاست کے پہلے قوانین کی بحالی کا مطالبہ کر دیا۔ان کے مطالبات مظاہروں میں تبدیل ہو گئے اور 1990ء میں پرتشدوراہ اختیار کرلی۔وزیراعظم بے نظیر بھٹونے 1994ء میں ان کے مطالبات کوشلیم کرتے ہوئے دونوں ریاستوں کے لئے شرعی قوانین پر بنی عدالتوں کے قیام کی منظوری دے دی۔ میکل ست روی سے چلتا رہا اور بالآخرمشرف نے اے ممل طور پر بند کردیا اوراس تحریک کوعسکری قوت سے کیلنے کا فیصلہ کیا۔ صوفی محمد اور ان کے داماد نصل اللہ کی زیر قیادت اس تحریک کا دائرہ باجوڑ اور خیبر الجنسيووں كے ملحقه علاقوں تك پھيل گيا۔ فوج نے بحر پور كاروائي شروع كى جس سے باغی عناصرانغانتان میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے جہال فضل اللہ نے اپنی سربراہی میں باغیوں پر تھے۔اں کی وجہ پتھی کہ نواب صاحب افغان حکمرانوں کے زیراثر تھے جنہوں نے پشتونستان كا شوشه حجهورٌ ركها تها\_ نواب آف ديركواس بات كا رنج مجهى تها كه حكومت ياكستان رياست سوات کے ساتھ تو اجھے تعلقات رکھتی ہے لیکن ریاست دیر کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ یا کتان نے کئی بار کوشش کی کہ نواب آف دیر کی پی غلط نبی دور کی جائے۔

1954ء میں جب جزل ابوب خان یا کتان آرمی کے کمانڈر انچیف تھے انہوں نے اس وقت کے سیرٹری دفاع اسکندر مرزا کے ہمراہ نواب آف دریے ملاقات کی تھی اور دوسرے تحفول کے علاوہ انہیں چارسو تھری ناف تھری رافلیں بھی پیش کی تھیں لیکن اس ملاقات کے بعد بھی نواب آف در کے روبے میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔1960ء میں سے اطلاعات آئیں کہ نواب کے بیٹے خان آف جنڈال نے افغان حکومت کی ملی بھگت سے باجوڑ میں ایک افغان لشکر اکٹھا کرلیا ہے۔ بعض رپورٹوں کے مطابق اس لشکر کی تعداد بجیس

فوجی ایکشن کے لیے ایک ممپنی بذریعہ جہاز چر ال بھیجی گئی۔ میجراسلم بیگ کی ممپنی نے سڑک کے ذریعے در پہنچنا تھا۔ جب ایکشن شروع ہوا تو نواب آف در کی طرف سے کوئی مزاحمت نبیں ہوئی اور وہ خاموثی سے یاک فضائیہ کے ہیلی کاپٹر میں سوار ہو گئے۔ کرنل مٹھا ان کے ہمراہ تھے۔نواب آف دریراوران کے بیٹے خان آف جنڈال کورسالپورلایا گیا اور بعد میں یہ چلا کہ 25000 کے لشکر جمع ہونے کی خبریں غلط تھیں۔ جزل اسلم بیگ کا کہنا ہے کہ ہمیں اس کا تمغہ بھی ملالیکن میرا اندازہ ہے کہ: ''غلط اطلاعات کی بنیادیریہ آپریش کیا گیا حالانکہ ندا کرات کے ذریعے بیہ معاملہ حل ہوسکتا تھا۔ یہی وہ غلطی ہے جواس وقت سے لے کر اب تک دہرائی جارہی ہے۔' وہ غلطی کیا ہے؟ میں اس کی وضاحت کرنا جاہوں گا۔

بہلی وجہ یہ ہے کہ ہمارے قبائلی بھائی جب کی بات پراحجاج کرتے ہیں اوران کے مطالبات نه مانے جائیں تو وہ بندوق لے کر بہاڑوں پر چڑھ جاتے ہیں جے حکومت بغاوت کا نام دے کران کے خلاف لشکرکشی کر دیتی ہے۔ایسے ہی بلوچستان میں پانچ مرتبہ سرحدوں اور پاکتان کے اندر سے پاکتان کے خلاف دہشت گردی کی کاروائیوں کا آغاز کردیا اور بیسلسلہ ہنوز جاری ہے۔

ای دوران دہشت گردوں نے فاٹا کے علاقوں میں اپنی پناہ گاہیں قائم کر لیں جنہیں فوج نے دہشت گردوں سے پاک تو کر دیا ہے لیکن دہشت گردی کا جن ابھی تک قابو میں نہیں آ رہا ہے۔ حکومت کی انتظامی خامیاں عدل وانصاف کے جبر کی ایک اورشکل میں ابھری ہیں کیونکہ حکومت نے فوجی قوت کے نشے میں مختلف تنظیموں کو گفت وشنید سے قو می دھارے میں واپس لانے کی بجائے ان پر پابندیاں لگا کر آئبیں کا لعدم قرار دے دیا ہے جس کا نتیجہ سے ہیں واپس لانے کی بجائے ان پر پابندیاں لگا کر آئبیں کا لعدم قرار دے دیا ہے جس کا نتیجہ سے ہے کہ آج ملک کے طول وعرض میں بھیلی درجنوں کا لعدم شطیمیں ہماری سکیورٹی قوت کے لئے بھاری ہوجی بن گئی ہیں۔

حکومت پاکستان اور اعلی عدلیہ کوشدت سے احساس ہے کہ عدل و انصاف کی جلد فراہمی کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کے لئے پرانے نظام میں اصلاحات لانے کی شدید ضرورت ہے۔ آئینی ماہرین کے لئے بیر کڑی آزمائش ہے کہ وہ پارلیمنٹ کو پالیسی مرتب کرنے کے لئے مد فراہم کریں۔ حکومت وقت کے لئے لازم ہے کہ مستقبل میں منعقد ہوئے والے انتخابات کو مد نظر رکھتے ہوئے انتہائی مختاط طریقے سے عدائتی اصلاحات کا عمل مکمل کرے تا کہ عدل وانصاف کی بروقت فراہمی کو بیٹنی بنایا جا سکے۔

عدل وانصاف کی فراہمی کے سلسلے میں عوام کو جو مشکلات در پیش ہیں ان کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے۔ کمزورعوام کا دم گھٹ رہا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ بقول شاہین صہبائی ''غم و غصے سے بھری ہوئی قوم ہروقت بھٹے کو تیار ہے۔ عوام کا مزاج اب ناراضگی سے بڑھ کر باغیانہ ہوتا جا رہا ہے۔'' قصور کے شہر میں زینب کے واقعے پرعوام کاغم وغصہ ریاحی قانون کے سائے میں بھیلتی ہوئی کرپشن کے خلاف چارسال سے جاری عوامی احتجاج اور دہشت گردی کی وجہ سے ہماری سرزمین سے امن وامان کے اٹھتے ہوئے جنازے کی بڑھتے ہوئے طوفان کی خبر دے ہیں۔اللہ ہم پررمم کرے۔

مشتمل اپناایک گروپ بنالیا جہاں ہے وہ پاکتان کے اندر دہشت گردی کی کاروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں اور یہ بغاوت کھیل گئی، رکھے ہوئے ہیں اور یہ بغاوت کھیل گئی، یہاں تک کہ فاٹا کے علاقے میں بڑا فوجی آ پریشن کرنا پڑا۔ اس لشکر کشی کے سبب اس وقت تقریبا ایک لاکھ قبائلی افغانستان میں ہیں جنہیں دشمن ہمارے خلاف استعال کر رہا ہے اور یہی وہ دہشت گردی کا عذاب ہے جو ہمارا اپنا پیدا کردہ ہے۔

اس واقعے کو مدنظر رکھتے ہوئے ہمیں فاٹا کے انضام کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ ایبا نہ ہو کہ وہاں بھی کچھ دنوں بعد ایبا ہی مسئلہ پیدا ہوجائے جس کی نشاندہی میں نے اپنے مضمون''عدل کا جز'' میں کی ہے۔

''عدل رحت بھی ہے اور زحت بھی' بروقت عدل کی فراہمی معاشرتی نظام کو متوازن رکھنے میں مدودیت ہے جبکہ انصاف کی فراہمی میں غفلت اور رکاوٹیس نظام کو تباہ کر دیتی ہیں جس سے انتظامی وسلامتی کے معاملات کو خطرات لاحق ہو جاتے ہیں اور آج پچھے ایسے ہی خطرات کا پاکتان کو سامنا ہے۔ ہبریم کورٹ میں اس وقت اڑتمیں ہزار سے زاکد مقدمات زیرالتواء ہیں جبکہ فجلی عدالتوں میں زیر التوا مقدمات کی تعداد لاکھوں میں ہے جوگی سالوں سے زیرالتواء ہیں جس سے عوام کو انصاف کی فراہمی میں رکاوٹوں کا سامنا ہے اور انہیں اس صورت حال سے نظنے کا کوئی حل بھی نظر نہیں آتا۔ اس وجہ سے جہاں کی خطرناک مسائل نے جم لیا ہے وہاں سب سے اہم مسئلہ دہشت گردی کا ہے جس نے عوام کا امن و سکون چھین لیا ہے اور آئے دن قوم دہشت گردی کے عذاب کی ایک ٹی اذیت سے گذرتی ہے۔

امریکیوں نے مشرف کو دھوکا دیتے ہوئے یہ اطلاع دی کہ 2005ء میں ان پر حملہ کرنے والوں کا ماسٹر مائنڈ بیت اللہ محسود وزیرستان میں ہے۔ جنزل مشرف نے جلتی پرتیل ڈالتے ہوئے 2005ء میں وزیرستان پر فوج کشی کی اور 2007ء میں جامعہ حفضہ کی احتجاجی بچیوں کو کمانڈ و آپریشن کے ذریعے کچل دیا جس سے باغی عناصر دور دراز کے علاقوں میں پھیل گئے۔ یہ امرتح کیک طالبان پاکستان کے قیام کا سبب بنا جنہوں نے افغانستان کے ساتھ ملحقہ

نعيم جلائے:

''ابے بدمعاش تم مجھے گورا قبرستان پہنچارہے ہو۔'' گلاس اٹھا کے مارا'سیدنے فوراسر نیچے کرلیا اور بال بال بچے۔

ریٹائرمن کے بعد کرنل سید کینیڈ ا جا بے وہاں کی آب و ہوا انہیں راس نہ آئی 'یار ہوگئے اور پاکستان آ گئے علاج کروایا۔ دوسرے سال پھر علاج کروایا 'تیسری بارآئے اور کافی دنوں تک علاج ہوتا رہا۔ ان دنوں میں کراچی میں تھا۔ سید نعیم اور ایس ایس جی کے گھر دعوت دی۔ کچھ ساتھی 'جووہاں موجود تھے' انہیں فیملیز کے ساتھ میں نے بیٹی یمنی کے گھر دعوت دی۔ کھانے کے بعد ہم چائے ٹی رہے تھے تو میں کرنل سید کی بیٹم سے مخاطب ہوا:

"فصديقة بھابھی' آپ ہے ايک ضروری بات کرنا چاہوں گا۔سيدکو پچاک سالوں ہے جانتا ہوں' يہ بندہ تين بار يہاں آکے اپنی اوور ہالنگ (Overhauling) کراچکا ہے۔جس طرح ہمارے صوبہ سرحد کے ايک ووست جنہيں آپ بھی جانتے

ہیں نے اپنی اوور ہالنگ کرائی تھی' کان' آ ککھ دانت' گھٹند ' دل اور جگر جب سب درست ہو گئے تو ایک پجیس سال کی خاتون سے شادی کرلی۔ کچھ بعید نہیں کہ سید نے بھی کینیڈ امیں کوئی نو جوان میم و کچھ رکھی ہو۔ نگاہ رکھیے گا۔سید شرما گئے' سب ہنتے رہے' ان کی بیگم کرنل سید کو گھورتی رہیں۔''

ان کی ہوے دلیپ واقعات ہیں لیکن حد ادب مانع ہے اور بھی ضرورت بڑی تو ہر گیڈر ہمایوں ملک کی معاونت کی ضرورت ہوگی اس لئے کہ ان کی بذلہ بخی مشہور ہے۔

گری ہو یا سردی ہماری مشقیں دشوار گزار پہاڑوں میں ہوتیں اور خصوصا نزد کی کالا چٹا پہاڑی علاقے میں جہاں زہر لیے سانپ ہوتے تھے۔ہمارے کچھ لوگ ڈے بھی گئے۔ بھی بوٹ کے اندر یا ہورسیک ہے سانپ نکلتے۔ میرامعمول تھا کہ جب بھی رات گئے۔ کبھی بوٹ کے اندر یا ہمورسیک ہے سانپ نکلتے۔ میرامعمول تھا کہ جب بھی رات گئے۔ آرام کا وقت ماتا تو بوٹ سے زمین ہموار کر کے کمبل ڈال کے آینہ الکری پڑھ کر حصار با ندھ

فوجیوں کی زندگی شخت ہوتی ہے جے آسان بنانے کے لئے طنزو مزاح کا شغل جاری رہتا ہے۔ نداق ملکے سچلے بھی ہوتے ہیں اور تلخ بھی۔ ایس ایس جی میں ہماری معمول کی رہتا ہے۔ نداق ملکے سچلے بھی ہوتے ہیں اور تلخ بھی۔ ایس ایس جی میں ہماری معمول کی رہتا ہوتا۔ کہیں اچا کہ حملے (Raid) یا کسی گذرتے ہوئے قافلے کے خلاف گھات کرنا ہوتا۔ کہیں اچا تک حملے (Raid) یا کسی گذرتے ہوئے قافلے کے خلاف گھات کرنا ہوتا۔ ایک ایسی ایسی کی مشقیں بھی ہوتی تھیں جس میں ڈمی راؤنڈ استعال ہوتے۔ ایک ایسی بی ٹریننگ کے بعد ہم میس آئے اور پھواور رائفل اتار کراپنے کمرے میں داخل ہوئے سے بی ٹرینگ کے بعد ہم میس آئے اور پھواور رائفل اتار کراپنے کمرے میں داخل ہوئے سے کہ باہر سے فائر کی آ واز آئی۔ باہر دوڑے تو دیکھا کیپٹن راجہ شوکت محمود اپنا ہیر پکڑے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے اپنا پھواتارتے ہوئے رائفل کی بیرل اپنے بوٹ پردھی تھی کہنے ہیں:

" راجه صاحب آپ نے اگر خورکٹی کرنی تھی تو آپ کیوں سمجھے کہ آپ کا دماغ آپ کے نخوں میں ہے؟"

راجہ صاحب نے غصے میں جو رائفل گھمائی تو کیٹین ہمایوں اگر اپنے آپ کو نہ بچاتے تو سر پھٹ جاتا۔

ر بہارے ایس ایس جی کے ساتھی کرٹل سیداحمد اکٹیشن کمانڈر کراچی پوسٹ ہوئے۔ انہی دنوں کرٹل تعیم بھی وہاں تعینات تھے۔ انہیں ہارٹ اٹیک ہوا' ہیتال داخل ہوئے جہال زیر علاج رہے۔ کرٹل سیدان کی عیادت کوآئے ان کی صحت یا بی کی دعا کی اور فرمایا:

'' نعیم' زندگی کا کوئی بحروسہ نہیں ہے اور میں جاہتا ہوں کہ دوئی کا حق ادا کردوں۔ میں نے اپنے اختیار کو استعال کرتے ہوئے تمہارے نام ایک کارز یاٹ الاٹ کیا ہے'اس کی فائل ساتھ لایا ہول' بیلو۔''

پ نعیم حیران ہوئے کہان کے دیرینہ دوست نے ان پر کتنا بڑااحسان کیا ہے۔ فائل کھول کر پڑھی' لکھا تھا:

"كارنر پلاك ويسك او بن "كورا قبرستان-"

ای طرح ایک دن میں اور میرے ساتھی کیپٹن ناصر محمود ایک دوسرے پر داؤ بچ آزما رہے تھے۔ ناصر نے داؤ لگایا کین میری کلائی نہ موڑ سکے۔ دوسری اور تیسری بارکوشش کی لیکن ناکام رہے۔ امریکن میرین انسٹریکٹر کو بلایا جس کا قد ساڑھے چھ فٹ اور لاش کوئی تین من ہوگ کہا کہ بید داؤ تو اسلم بیگ پر کام نہیں کردہا۔ امریکن آگے بڑھا ' داؤلگایا' میری کلائی پر لئے گیا گرموڑ نہ سکا۔ دوسری مرتبہ بھی ناکام رہا اور بڑبڑا تا ہوا چل دیا۔ تعجب ہے کہ کل بھی اور آج بھی امریکی میری کلائی نہیں موڑ سکے۔

امریکن اچھے دوست بھی ہوتے ہیں۔ کوئی دس بارہ امریکن اپنی فیملیز کے ساتھ جراٹ امریکن اپنی فیملیز کے ساتھ جراٹ میں رہتے تھے۔ شام کوکلب میں رونق ہوتی تھی اور ویک اینڈ پرہمیں وہاں جانے کی اجازت ہوتی تھی۔ ایک ہنگامہ برپا رہتا تھا۔ ہفتے بھرکی سخت مشقت کے بعد ایسے ہنگاموں کی اپنی افادیت تھی۔ کیاز مانے تھے!!

ویتا تو تمھی سانپ میرے نزدیک نه آیا اور میں آ رام ہے سویا۔

فوج کی یونٹوں میں ماحول ایک فیملی کا سا ہوتا ہے۔ کمانڈنگ آفیسر فیملی کا سربراہ ہوتا ہے۔ اور یونٹ کے افراد کا اپنے بچوں کی طرح خیال رکھتا ہے۔ افسروں میں سے جوغیر شادی شدہ ہوتے ہیں میس کا کھانا کھاتے ہوئے اکثر شک آجاتے ہیں تو بلا تکلف شادی شدہ ساتھیوں کے گھروں پر دھاوا بول دیتے ہیں۔ اسلم بیگ بھی شادی شدہ ہوئے تو اکثر ایک صورت حال کا سامنا ہوتا۔ کہتے ہیں ''ہم' چند آفیسر شادی شدہ تھے۔ ہماری کمپنی کے آفیسرز بلا تکلف ہمارے گھر میں داخل ہوتے اور فریج میں رکھی ہوئی کھانے کی جو چیز بھی ملتی' چٹ کر جاتے اور اکثر ایسا ہوتا کہ ہمیں اپنے لئے کھانا میس سے منگوانا پڑتا۔

ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ ان کی بیگم اپنی بیٹی کو تلاش کرنے کے لئے باہر کی طرف بھا گیس تو ان کے بیٹ بین رؤف صاحب بھا گیس تو ان کے بیٹ بین نے انہیں تیلی دی کہ'' بی بی مت گھبرا کیں' کیپٹن رؤف صاحب ابھی آئے تھے' بچی کو بیک میں ڈالا اور لے کر نیچا تر گئے ہیں۔ ابھی آتے ہی ہوں گے۔'' تھوڑی دیر بعد کیپٹن رؤف ہنتے ہوئے وارد ہوئے۔ اسا بیگم ناراضگی کی بجائے بولیں''رؤف بھائی' کل میں جائے کی دعوت پر جا رہی ہول' آپ کی خدمت کی ضرورت پڑے گی۔ بچی کو سنجا لئے گا۔'' رؤف ہنتے ہوئے بولین' بھابھی میں حاضر ہوں۔''

سومیل دوڑ کا مقابلہ ہوا' چالیس پونڈ وزن اور راکفل کے ساتھ' بڑا سخت مقابلہ تھا۔

حوالدار غلام میرال نے 23 گھنٹوں میں سفر طے کرلیا۔ میں نے 29 گھنٹوں میں کیا اور

To خری وس میل کیپٹن حنیف کوسہارا دے کر ریس مکمل کرائی۔ غیر سلح جنگ ( Combat کری ورس میل کیپٹن حنیف کوسہارا دے کر ریس مکمل کرائی۔ غیر سلح جنگ دیتے تھے۔ ہمارے

ساتھیوں میں کیپٹن سیداور کیپٹن تعیم اس فن میں ماہر سمجھے جاتے تھے اور جب بہمی کسی دورے

برآئے ہوئے کسی سینٹرافسر کومظاہرہ دکھاتا ہوتا تو خصوصا یہ دونوں اپنا کرتب دکھاتے' بالکل

ای طرح جینے فری سائل ریسلنگ میں ہوتا ہے کہ نہ سر پھٹما' نہ خوں بہنا مگر غضب کا مقابلہ

ہوتا ہے۔

بابسوتم

ایک وہ جویس نے اوپر بیان کی ہے اور دوسری علامہ اقبال کی بیدعا:

تو غنی از ہر دو عالم من نقیر روز محشر عذر ہائے من پذیر گرتو می بنی حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنباں بگیر

اور جب آری چیف بنا تو یمی دعا کیں میری میز کی زینت تھیں۔ پہلی دعا للہ تعالی نے قبول کر لی۔ اچھے ہنر مند آفیسرزمیرے ساتھ تھے اور چین جیسا دوست ملک کہ جس کے تعاون ہے ہم نے اپنی فوج کو دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق تیار کر کے ایک مضبوط مزاحتی قوت (Deterrent Force) تیار کر لی جس سے ہمارے دشمن خوفزدہ ہیں۔ دوسری دعا کب قبول ہوگی ؟ بیتو وہاں جانے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔

کورس ختم ہونے پر میں لاہور 114 بر گیڈ میں جی ایس اوتھری (GSO-3) پوسٹ ہوا۔ میجرا کبر ہمارے بر گیڈ میجر تھے اور ابھی ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا تھا کہ جھے بتایا گیا کہ کور ہیڈکوارٹر میں رپورٹ کرو کور کمانڈر نے کسی کام سے بلایا ہے۔ میں جیرت میں تھا کہ ماجرا کیا ہے کوئی غلطی ہوئی یا جی ایس اوتھری کا عہدہ اتنا اہم ہے کہ کور کمانڈر بلا کرخوش آ مدید کہتا ہے۔ ای شش و بنج میں مبتلا کور کمانڈر لیفٹینٹ جزل و میج الدین کے سامنے پیش ہوا و کھھے

"ميلو بيك ويلكم'

ہی بولے:

" تبہارے پانچ سال کی کمانڈ وٹریننگ کا امتحان لینا چاہتا ہوں۔"
"سنو یہاں گالف کورس پر گھاس کو پانی دینے کے لیے سپر ینکر سٹم لگایا جارہا
ہے۔ پائپ لگاتے ہیں جو چوری ہوجاتا ہے۔اب تک کوئی پکڑائہیں گیا۔ جھے
یقین ہے کہتم پکڑلو گے کوئی مدد چاہیے تو مل جائے گا۔"
"لیں سر" یوری کوشش کروں گا۔"

آ تص الول میں دس پوستنگر نبیں زندگی سلم روزوشب کا نبیں زندگی متی و نیم خوالی

چراف میں ہوتے ہوئے میری سروس دس سال ہو چکی تھی اور سٹاف کالج کا استحان دیے کا وقت آگیا تھا' میری کمر کی چوٹ بھی تنگ کررہی تھی جس کے سبب ایس ایس بی میں ہوتے ہوئے میں نے پیرا جمپ بھی نہیں کیا۔ اس لئے ایس ایس بی کا ونگ بھی نہیں لگایا۔ اس وقت سٹاف کالج استحان کے لیے صرف ایک مضمون لکھنا ہوتا تھا۔ میں نے لکھا اور پہلی کوشش میں پاس ہوگیا اور 1962ء میں سٹاف کورس کیا۔ کورس پر جانے سے پہلے میں میجر کے ریک پرتر تی پا چکا تھا لیکن جب کورس پر گیا تو کپتان بنا دیا گیا جو میرے کورس والوں کا سینار ٹی لیول تھا۔

بریگیڈر بگرامی ہمارے کمانڈنٹ اور کرئل آغامحد اکرم چیف انسٹر کٹر تھے۔ بڑی محنت کرنی پڑی ۔ کرئل اکرم نے اپنے ایک لیکچر میں ایک دانشور کامیقول سنایا کہ آنے والی زندگی میں ہمیں اپنے کردار وعمل کواس سانچے میں ڈھالنے کی ضرورت ہوگی:

"God, grant me the serenity of judgment, to accept things, I cannot change. The courage to change things, I can. And the wisdom to understand the difference."

ترجمہ: اے اللہ مجھے قوت فیصلہ عطا کرتا کہ میں ان چیزوں کو قبول کرسکوں جنہیں میں تبدیل نہیں کرسکتا اور ہمت بخش کہ میں ان چیزوں کو درست کرسکوں جو میں کرسکتا ہوں اور اچھائی اور برائی میں تمیز کرنے کی بصیرت عطا فرما۔ جب میں چیف آف جزل ساف (CGS) بنا تو اپنی میز پرید دعا کیں لکھ کر کھیں۔ رسمبراچا یک وارد نہیں ہو گیا تھا بلکہ قیام پاکتان کے ساتھ ہی اس کے لئے ریشہ دوانیاں شروع ہو گئی تھیں۔ جب پاکتان وجود میں آیا تو مشرقی پاکتان کی آبادی 53 فیصد تھی بینی وہ اکثریت میں تھے۔ جاہے تو یہ تھا کہ ان کی اکثریت کو تسلیم کیا جاتا اور وفاق میں انہیں ای تناسب سے نمائندگی دی جاتی لیکن ہوااس کے برنکس۔مغربی پاکتان کی بیوروکر لیمی جمیشہ ان کی اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کی کوشش کرتی رہتی۔

1946 ء کے انتخابات کے مطابق مشرقی بنگال نے 119 میں سے 13 الشسیں جیتی تخیں اور حسین شہید سپروردی وزیراعلی ہے تھے۔ اے کے فضل الحق بھی جوشیر بنگال کہلاتے تھے بعد میں وزیراعلی رہے۔ پاکستان کی قرارداد بھی انہوں نے بی میش کی تھی۔اگر ان میں سے کی کو وزیراعظم مقرر کر دیا جاتا تو مشرقی پاکستان کے لوگوں کو وفاق میں ابنی نمائندگی پر ناز بوتا۔ ون یونٹ کی تفکیل میں بھی یہی روح کار فرماتھی کے مشرقی پاکستان ایک صوبہ ہوگا اور چاروں کو ملاکر مفرنی پاکستان دومراصوبہ ہوگا اور دونوں کی نمائندگی برابر ہوگی۔

اں کے باوجود 65-1964 تک مشرقی پاکتان میں نفرت کے جذبات بیدانہیں بوئے تھے۔ اوگ ملنمار سادہ اوردوتی نبھانے والے تھے۔ میرے ساتھ کیشن مستفی الرحل میرے جی ایس اوتھری (GSO-3) تھے۔ بنگہ دیش بننے کے بعد وہ خالدہ ضیاء کے وزیر فارجہ ہے۔ ان کے بعد کیشن ظہیرالدین جی ایس اوتھری آئے وہ بھی بنگہ دیش کے آری جیف ہے۔ ابھی تک ان دوستوں سے دابطہ ہے۔ 1990ء میں ہم بنگہ دیش گئے تو کومیا افیرزمیس میں گریژان فیملی ڈنر پر پرانے دوست اور ساتھی دور دور سے ملنے آئے اور گئے فیمل کی رائی کے اور گئے کی سال کردوئے۔ گذر سے ہوئے کھول کو یاد کیا۔ مجھے محسوس ہوا کہ ہم سے زیادہ احساس زیاں ان کو تھا۔ حالات کا جرتھا کہ وہ ہم سے جدا ہو گئے۔

مشرقی پاکستان کے بارے میں شروع ہے ہی جو دفاعی پالیسی ابنائی گئی وہ ناقش تھی کہ مشرقی پاکستان کا دفاع مغربی پاکستان سے کیا جائے گا۔مغربی پاکستان کی صرف مشرقی مرحد بھارت سے ملتی تھی جبکہ مشرقی پاکستان تین اطراف سے بھارت میں گھرا ہوا تھا۔ اس کے

یہ کہہ کر باہرآیا' سو چتارہا کہ یااللہ مجھے چور پکڑنے کی توٹر نینگ نہیں ملی' کیا کروں۔ ایک ترکیب بچھ میں آئی۔ ڈاگ سنٹر سے دو کتے اور بینڈلر (Handler) لئے۔ ای دن گالف كورى من تين كهائيال (Trenches) كدواكين - ايك من خود ميشا اور دوسرى میں ڈاگ سنٹر کے بندوں کو ہریفنگ دے کر خاموثی سے بٹھا دیا۔ انتظار کرتے کرتے رات کے دونج گئے تھے کہ چندلوگوں کے سائے نظر آئے۔ مجر ٹھک ٹھک کی آواز آئی۔اشارہ کیا' وونوں کتے دوڑ بڑے' دو بندول کو دبوج لیا' تین بحاگ گئے جو بعد میں بکر لئے گئے۔ دوسرے دن کور میڈکوارٹر میں ریورٹ کی۔شاباش می اور ہماری کمایڈ وٹریننگ کا مجرم قائم رہا۔ ہاری رہائش سروس کلب کے نزدیک ایک بیرک تھی جو دوسری جنگ عظیم کے دنوں کی یادگارتھی۔ انتہائی مخدوش۔ کہاں اٹک میں دو دریاؤں کے سلم پر واقع خوبصورت ریث باؤس جہاں جاروں طرف دلفریب نظارے تھے اور کہاں بیٹوٹی بھوٹی بیرک جس کے جاروں طرف جنگی گھاس بچونس' جن میں مجھروں کا ڈیرہ تھا۔ وہ ساری رات بجنبحناتے تھے' بجل کا بنکھا آئی ست رفآری سے چلا تھا کہ اس کی ہوا ان مجھروں کو بھگانے کے لیے قطعا ناکافی تحی-ان بیرک کا ایک فائدہ تھا کہ بیسروسر کلب کے قریب تھی جہاں ہے ہم پیدل ہی کلب چلے جاتے۔ ساتھ ہی تنہم روڈ کا بس شاپ تھا جہاں ہے ایک ڈیل ڈیکر بس چلتی تھی جو مال روڈ سے گذرتی ہوئی کرش مگر (اب اسلام پورو) تک جاتی تھی اورٹولٹن مارکیٹ سے گزرتی تھی۔ وہال سے انارکلی بازار قریب ہی تھا۔ ہم تناہم روڈ کے بس سٹاپ سے بس پکڑتے اور چندمنثول میں اولئن مارکیٹ پنج جاتے۔ اس وقت ٹریفک جام کے نام سے ہم ناآ شا تھے۔لا ہور میں قیام کے دوران اللہ تعالی نے ہمیں بیٹی یمنی عطا کی۔

ایک سال بچھ ماہ ہوئے تھے کہ میری بوسنگ مشرقی باکتان کے شہر کومیلا میں 53 برگیڈ میں ہر گیڈ کمانڈر تھے 55 بر گیڈ میں ہر گیڈ کمانڈر سے اور ایس ایس جی کے ساتھی میجر جعفر حسین میرے ڈی کیو (DQ) تھے۔
مشرقی یا کتان کا ذکر آئے تو 16 دیمبر 1971ء کا سانحہ کیونکر بھلایا جا سکتا ہے۔ یہ 16

باوجود پوری فوج مغربی پاکتان میں اور صرف ایک ڈویژن فوج مشرقی پاکتان میں متعین سخی ۔ ہمارے بریگیڈ کی ذمہ داری کا علاقہ سلبٹ سے کاکسس بازار تک تھا'جس کی سرحدیں تقریبا 450 کلومیٹر تھیں۔ بریگیڈ کی نفری 4500 بھی نہتی۔ اس کے لئے ان سرحدوں کا دفاع بہت ہی مشکل ذمہ داری تھی۔ ان مشکل حالات کے باوجود وہاں کے دریاؤں کو مضبوط دفاعی پوزیشن بناتے ہوئے ایک حکمت عملی بنائی گئی جو 1965ء کی جنگ میں کامیاب ٹابت ہوئی اور دشمن کو کسی جگہ بھی ہماری سرحدوں سے آگے بڑھنے کی جرات نہ میں کامیاب ٹابت ہوئی اور دشمن کو کسی جگہ جو تی تو ہم ایک کارگر جارحانہ اسٹریٹی ہوئی۔ اگر ایک کی بجائے وہاں چار ڈویژن فوج ہوتی تو ہم ایک کارگر جارحانہ اسٹریٹی

(Offensive Strategy) بنا سکتے تھے۔

مجھے کومیاا آئے ہوئے چند ماہ ہوئے تھے کہ میری زندگی میں ایک نیا موڑ آیا کہ مجھے کج بیت اللہ پر جانے کی سعادت نصیب ہوئی۔ اپریل 1964ء میں ہم سات بھا تیوں میں سے میرے نام قرعہ نکا کہ ہمارے والدین جو اعظم گڑھ انڈیا سے جج پر گئے ہوئے تھے ان کی معاونت کے لئے مجھے بھی جج پر جانا تھا۔ میرے ہر گیڈنے ہر ممکن مدد کی اور چند دنوں کے معاونت کے لئے مجھے بھی جج پر جانا تھا۔ میرے ہر گیڈنے ہر ممکن مدد کی اور چند دنوں کے اندر اندر پوری تیاری کر کے چالیس دنوں کے لیے سعودی عرب کے لیے روانہ ہوا' جدہ پہنچا' میں میں مقم تھے' ان سے جا ملا اور انہی کے ساتھ تھم را۔ ہماری چھوٹی بہن یا سین بھی ہمارے ساتھ تھم را۔ ہماری چھوٹی بہن یا سین بھی ہمارے ساتھ تھے۔

ہم جس جگہ تھرے وہ ایک کچی عمارت تھی۔ گنتی کے چند ایک ہوٹل تھے جو پختہ تھے۔
خانہ کعبہ کی مجد اور اس کی روشن 20 میل دور سے نظر آتی تھی۔ چند سر کیس تھیں اور باتی تمام
پرانی عمارتیں اور مجدیں قدیم تھیں۔ جج میں کوئی میں دن باقی تھے کہ ہم مدینہ منورہ گئے۔
جس گھر میں تھہرے وہ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے نزدیک تھا۔ اس
طرح اور بھی بہت تی یادگار عمارتیں تھیں جو ہم نے مکہ اور مدینہ میں دیکھیں۔

کہا جرت انگیز بات جو میرے ساتھ ہوئی وہ یہ کہ میری کمرکی تکلیف جوشد ید تھی اور جس کی وجہ سے میں کوئی وزن بھی نہیں اٹھا سکتا تھا' غائب ہوگئی۔ میں نے پورے قیام کے

دوران اپنے والدین بہن کااور اپنا سامان متعد بار بس پر چڑھایا اور اتارا۔ میدان عرفات میں والدہ کو کچھاو نچائی تک لے گیا۔ کمر کی تکلیف کا احساس تک نہ ہوا۔ اور دوسرا مجزہ بیہ ہوا کہ والدین کی دعاؤں نے میری عسکری زندگی کو ایک نیا رخ دے دیا۔ میں ترتی پرترتی کرتا گیا' اس کے باوجود کہ مجھ سے ایسی غلطیاں اور گتاخیاں بھی سرزد ہوئیں کہ جن کی وجہ سے خطرہ تھا کہ میرا کورٹ مارشل بھی ہو چکا ہوتا۔ اور تیسری چیرت کی بات سے کہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے گتی باراس کی ویواروں سے لگ کے دعائیں مانگیں کہ''اے رب عظیم' پاکستان کی خدمت میں مجھے شہاوت عطا کردے۔''

لیکن انتہائی پرخطرحالات سے گذرنے کے باوجود جھے شہادت نصیب نہ ہوئی ۔شاید میرے والدین کی دعاؤں نے میری دعاؤں پر سبقت حاصل کر لی تھی۔ انہوں نے میری زندگی' ترتی اورکامیابی کی دعائیں مائکیں کہ میں گرتے پڑتے لڑکھڑاتے اس فوج کا سربراہ بن گیا جو دنیا کی بہترین فوج مانی جاتی ہے۔ یباں تک کہ اللہ تعالی نے ملک کا اقتدار میری وسترس میں دے دیائین میں نے جس کی امانت تھی اسے وے دی۔ یبی اللہ کا تحکم تھا اور والد کی تاکید بھی کہ' حقدار کواس کاحق دے دیائی'

بحریہ کے سربراہ ایڈ مرل سعید احمد خان و فضائیہ کے سربراہ اگر چیف مارشل تھیم اللہ آئی ایس آئی کے ڈائر کیٹر جزل لیفٹینٹ جزل حمیدگل اور جج ایڈووکیٹ جزل (JAG) بریگیڈر محمد عزیز خان کے ساتھ مختصر مشاورت کی اور سینیٹ کے جیئر مین غلام اسلی خان کو بلا کر اقتد ار ان کے سپر دکر دیا۔ استخابات ہوئے 'بے نظیر بھٹو برسر اقتد ار آئیس تو ان خدمات کے اعتر اف میں انہوں نے فوج کو تمغہ جمہوریت عطاکیا۔

1965ء کی جنگ مشرقی پاکتان میں سرحدوں کے آرپار چھوٹے اور بڑے ہتھیاروں کی شدت سے فائر نگ تک محدود رہی۔ 6 ستمبر 1965 کو میں جیسے ہی آفس میں پہنچا' ڈھا کہ سے جنز لفضل مقیم کا ٹیلیفون آیا: "بریگیڈیر مٹھا کہاں ہیں؟

"وہ ہیتال چیک آپ کے لیے گئے ہیں "میں نے جواب دیا۔ "معلوم ہے جنگ شروع ہوگئ ہے؟" "سرہم تیار ہیں۔"

''گٹ موبلائزڈ (Get Mobilized)'' کہااور ٹیلیفون بند کر دیا۔ میں نے فورا تمام یونٹوں کو بنائی ہوئی حکمت عملی کے تحت حکم صادر کر دیا۔ سورج غروب ہونے تک پورا ہر یگیڈ سلہٹ سے لے کر کاکسس بازار تک پوزیشنیں سنجال چکا تھا۔ رات گیارہ بج گھر پہنچا تو اند چرے میں گھر کی چوکھٹ پر بیگم کو بیٹھے دیکھا' پوچھا: '' بچے کہاں ہیں؟''

واب ملا:

"ان کوتو منزسراج ڈھا کہ لے گئی ہیں۔سب فیملیز جا چکی ہیں صرف بریگیڈ کمانڈر کی فیملی یباں ہے۔"

(مسزسراج کیپنن سراج الدین احمد حامد کی بیگم تھیں۔ بنگالی تھیں اور ہماری دوست تھیں)۔
ہمارا ہیڈکو ارٹر سرحدوں سے صرف 12 کلومیٹر دور تھا اور دشمن کی تو بیں اسے آسانی سے
نشانہ بنا سکتی تھیں۔ اسی خوف کے سبب مسز سراج نے پہل کی اور حفاظت کی خاطر سب
بچوں کو لے کر ڈھا کہ چلی گئیں۔

میں نے کہا:''اگر کمانڈر کی فیملی یہاں ہے تو ہم بھی یہیں رہیں گے۔'' صبح گاڑی بھیجی اور بچوں کومنگوالیا۔الحمد للہ ہم سب خیریت ہے رہے۔

1965ء میں ہماری تخواہوں میں تقریبا ای فیصد اضافہ ہوا'بقایا جات (Arrears) کی مدمیں کافی چیے ملے۔ایک ساتھ بارہ (12) اضروں نے فو کس دیگن گاڑیاں بک کرائیں۔ مدمیں کافی چیے ملے۔ایک ساتھ بارہ (12) اضروں نے فو کس دیگن گاڑیاں بک کرائیں۔ اس وقت ایک کار کی قیمت تیرہ ہزار روپے تھی اور کومیلا کینٹ میں جہاں صرف دو کاریں ہوا کرتی تھیں (ایک بریگیڈ کمانڈر کی اور دوسری می او سی ایم ایچ کی تھی) وہاں چودہ گاڑیاں ہوگئیں۔

جنگ کے بعد ہمارے بنگالی بھائیوں کے داوں میں ایک تثویش پیدا ہوئی کہ '' مشرقی پاکتان جو کہ متینوں سمتوں سے دشمن نے گھرا ہوا ہے' اس کے دفاع کے لئے صرف ایک فرویٹن فوج' ایک پی اے ایف سکواڈرن اور نیوی کے چند جہاز ہیں اور باقی تمام افواج مغربی پاکتان کے دفاع کے لئے ہیں جو کسی صورت ملکی سلامتی کے لئے درست حکمت عملی مغربی پاکتان کے دفاع کے لئے ہیں جو کسی صورت ملکی سلامتی کے لئے درست حکمت عملی نہیں ہے۔'' یقینا میہ ایک واضح کمزوری تھی جس کا فائدہ بھارت نے 1971ء میں اٹھایا اور سے قدم اٹھانے سے پہلے بھارت پاکتان کو ساس اور نظریاتی اعتبار سے کمزور کر چکا تھا۔ اور بھی مشرق سے جربے تھے جو ہمارے خلاف استعال ہوئے جو ہائی برڈ وار (Hybrid war) کے طریقے ہیں اور بھارت نے 1971ء میں مشرق یا کتان فتح کرلیا۔

جنگ کے بعد ڈیڑھ سال بڑا اچھا گذرا۔ مارچ 1967ء کو 30 بلوچ حیراآ باد پوسٹنگ ہوئی۔ تقریبا ڈیڑھ سال میں یونٹ کا سکنڈ ان کمانڈ (2IC) رہا۔ اس دوران میں والدین کو اپنے ساتھ لے آیا لیکن جلد ہی انہیں واپس جانا پڑا کیونکہ یونٹ کو بارڈر کے نزدیک چیور (Chhor) جانے کا تھم ملا جہاں گرمیوں میں درجہ حرارت بینتالیس تا بچپاں ڈگری سے کم ہی نیچ آتا ہے۔ ایک سال کا عرصہ ہم نے خیموں میں گذارا۔ ای دوران اللہ تعالی نے ہمیں بیٹے وجاہت مصطفیٰ سے نوازا ، جے ہمارے والد ' مکہ والے' کہتے تھے' اس لئے کہ ہمیں بیٹے وجاہت مصطفیٰ سے نوازا ، جے ہمارے والد ' مکہ والے' کہتے تھے' اس لئے کہ 1964ء میں جج کے دوران انہوں نے دعا کی تھی اور بیٹے کی بشارت دی تھی۔

انفنری بٹالین کی کمانڈ ہمارے عسکری کیرئر میں سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔انیس بیں سالوں کی جہد مسلسل کے بعد ایک بٹالین کی کمانڈ سب سے اہم تصور کی جاتی ہے۔اس لئے کہ اس کمانڈ کے تحت آفیسرا پنے جوانوں اور آفیسرز سے براہ راست را بطے میں رہتا ہے اور جنگ کے حالات میں دشمن کے مدمقابل ہوتا ہے۔

میرے لئے بڑی خوشی کا دن تھا جب 1969ء میں میری لیفٹینٹ کرٹل کے عبدے پر ترقی ہوئی اور مجھے 36 بلوچ کی کمانڈ ملی جواس وقت کوئٹ میں تعینات تھی۔ جھے اس بات کا دکھ تھا کہ Parent یونٹ 16 بلوچ کی کمانڈ نہ مل سکی۔ پی ایم اے سے پاسٹگ آؤٹ کے بعد

جس یونٹ میں آفیسر کی پہلی پوسٹنگ ہوتی ہے وہ پیرنٹ یونٹ کہلاتی ہے۔ ہماری ابتدائی تربیت بھی وہیں ہوتی ہے اورشروع ہے ہم جن جوانوں'این می اوز (NCOs) 'ج می اوز (JCOs) اور افسروں کے ساتھ رہتے ہیں ان سے خاص تعلق قائم ہوجاتا ہے۔ ہر افسر کی خواہش ہوتی ہے کہ لیفٹینٹ کرئل بننے پراسے اپنی پیرنٹ یونٹ کی کمان ملے۔

نئی یون کی کمان ملے تو سارے لوگ نئے ہوتے ہیں اور ان سے نئے سرے سے لعلقات استوار کرنے ہوتے ہیں۔ 36 بلوچ ایک نئی یونٹ تھی، ہیں نے سخت محنت کی ۔ جوانوں کی تربیت میں خاص دلچیں کی فائر نگ پر بہت زیادہ توجہ دی کھیلوں میں شرکت کی حوصلہ افزائی کی۔ اس کا بھیجہ یہ نکلا کہ ہماری یونٹ کئی پیشہ ورانہ مقابلوں میں ہمی بہتر پوزیشن حاصل اول آئی۔ ای طرح فٹ بال کیڈی اور باسک بال کے مقابلوں میں بھی بہتر پوزیشن حاصل کی اور سال کے آخر میں ہماری یونٹ کو 14 ڈویژن کی چیمپئن یونٹ قرار دیا گیا۔ یونٹ کے کی اور سال کے آخر میں ہماری یونٹ کو 14 ڈویژن کی چیمپئن یونٹ قرار دیا گیا۔ یونٹ کو اپنی یونٹ مور اور جوان خوش تھے کہ''باہر'' سے آنے والے کمانڈنگ آفیسر نے یونٹ کو اپنی یونٹ قرار یوری اپنائیت سے تر بیتی امور اور کھیلوں میں اتن محنت کرائی کہ یونٹ چیمپئن قرار پائی۔ جھے اس یونٹ کے حاضر سروس اور ریٹائرڈ افسروں کی طرف سے مبار کباد کے خطوط بھی موصول ہوئے۔

تقریبا ڈیڑھ سال 36 بلوچ رجنٹ کی کمانڈ کی تھی کہ مجھے 9 ڈویڈن میں جی ایس او ون (GSO-1) پوسٹ کر دیا گیا۔ پوری یونٹ افسردہ تھی لیکن تھم حاکم سے سرتانی کی مجال کہاں۔ پونٹ والوں نے میرے اعزاز میں زبردست الوداعی تقریب منعقد کی اور حسب معمول افسروں نے آفیسرزمیس میں ڈائیننگ آؤٹ کا کھانا رکھااور مجھے یادگاری شیلڈ پیش کی جو ابھی بھی مجھے ان سنہرے دنوں کی یاد ولائی ہے۔ 9 ڈویژن اس وقت کھاریاں میں تھا۔ یہاں بھی کوئی ایک سال گذرا ہوگا کہ 9 ڈویژن کومشرتی یا کتان جانے کا تھم ملا۔

تیاری کے لئے صرف چند دن ملے۔ ہاری فیملیز وہیں کھاریاں میں رہیں ا رمر در جنٹ وہیں کھاریاں میں رہیں آ رمر در جنٹ ویٹ نان بھاری سامان اور گاڑیوں کوچھوڑ کر ڈویژن کی پوری نفری صرف رائفل

اور بکی مشین گنوں (LMG) کے ساتھ سادہ لباس میں کراچی پینجی اور وہاں سے پی آئی اے کے ذریعہ ڈھا کہ روانگی شروع ہوئی۔ ہماراسنر 26 مارچ کوشروع ہوا اور 15 اپریل تک کومیلا پینچ کرہم نے اپنے اپنے علاقوں کی ذمہ داری سنجال لی۔

1964 میں جب میں 53 ہرگیڈ میں ہرگیڈ میجر پوسٹ ہوا تو مشرقی پاکستان میں ہوائی جارے کی فضا موجود تھی لیکن 1971ء تک میصورت حال کیسر تبدیل ہو چکی تھی۔ شخ مجیب الرحمٰن کی شعلہ بار فطابت اور مولانا عبدالحمید بھاشانی کے'' جالن جالن' آگن جالن' میں شعلہ بار فطابت اور مولانا عبدالحمید بھاشانی کے'' جالن جالن' آگن جالن' میں شخ جمیب الرحمٰن کی پارٹی عوامی لیگ نے مشرقی پاکستان کے لیے مختص 151 میں سے 151 میں شخ جمیب الرحمٰن کی پارٹی عوامی لیگ نے مشرقی پاکستان کے لیے مختص 153 میں سے 151 میں شخ جمیب الرحمٰن کی پارٹی عوامی لیگ کے مربراہ راجہ تری دیو رائے نے حاصل کی تھیں۔ نوراالا مین پہاڑی علاقوں میں چکمہ قبیلے کے مربراہ راجہ تری دیو رائے نے حاصل کی تھیں۔ نوراالا مین ان کمانتھال ہوا۔ مرکاری اعزاز کے ساتھ انہیں قائدا عظم محم علی جناح کے پہلو میں وفن کیا گیا۔ کا انتقال ہوا۔ مرکاری اعزاز کے ساتھ انہیں قائدا عظم محم علی جناح کے پہلو میں وفن کیا گیا۔ حبید راجہ تری دیو رائے وفاقی وزیر رہے اور جنو بی امریکہ کے کئی ممالک میں پاکستان کے سفیر جبکہ راجہ تری دیو رائے وفاقی وزیر رہے اور جنو بی امریکہ کے کئی ممالک میں پاکستان کے سفیر رہے۔ لکھنے پڑھنے کے شوقین تھے۔ دو کتابوں کے مصنف بھی تھے۔ ایک کتاب ان کے اپنے تنیلے کی تاریخ اور ثقافت سے متعلق ہے اور دوسری مختصر افسانوں کا مجموعہ۔ ایک کتاب ان کے اپنے انتقال ہوا۔

ان دوافراد نے پاکتان کی سالمیت کے لئے جوخدمات انجام دیں ان کے اعتراف میں انہیں جوعزت دی گئی وہ قابل تحسین ہے لیکن انتہائی برشمتی کی بات یہ ہے کہ لاکھوں بہاری جنہوں نے 1971ء میں مکتی بانی کے خلاف پاک فوج کی مدد کی تھی ابھی تک ڈھا کہ کے مضافات میں انتہائی سمپری کی حالت میں زندگی گذاررہے ہیں۔ 2008ء میں بنگلہ دیش ہائی کورٹ نے انہیں بنگلہ دیش کی شہریت کے حقوق دیے تھے لیکن اکثریت نے کہا کہ وہ پاکتان جانا چاہیں گے۔ ادھر پاکتان کی حکومتوں کی طرف سے انتہائی سردمبری کا مظاہرہ کیا

مغربی پاکتان کے رہنماؤں کی اکثریت ڈھا کہ میں قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کی حامی تھی۔18 فروری کونیشنل عوامی پارٹی کے سربراہ خان عبدالولی خان نے کہا: '' قومی معاملات پر بحث کی صحیح جگہ قومی اسمبلی ہی ہے۔''

جعیت علائے اسلام کے سربراہ مفتی محود نے ڈھاکہ میں شخ مجیب الرحمٰن سے ملاقات

کے بعد بیان دیا:

"عوای لیگ اپی شرائط مغربی پاکتان پر مسلط نہیں کرنا چاہتی اور شخ مجیب کا رویہ کیکدار ہے۔"

لیکن 28 فروری کو بھٹونے دھمکی دی:

'' مغربی پاکستان سے قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کرنے والوں کی ٹائلیں توڑ دی جائیں گی۔''

بعديس ايك بيان مين انہوں نے كہا:

''اگرافتة ار منتقل ہی کرنا ہے تو مشرقی پاکستان میں اکثریتی پارٹی کو اقتدار دے دیا جائے اور مغربی پاکستان میں یہاں کی اکثریتی پارٹی کودیا جائے۔''

لا ہور کے روزنامہ آزاد نے اس خبر کو''ادھرتم' ادھر ہم'' کی شہ سرخی کے ساتھ شائع کیا تھا۔ بھٹو کے دباؤ پر صدر یجیٰ خان نے 3 مارچ کو بلایا گیا تو می اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر دیا۔ اس پرشخ مجیب الرحمٰن بھر گئے۔ انہوں نے ہڑتال کی کال دی اور عدم تعاون کی تحریک چلانے کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد سول انتظامیہ مفلوج ہوکر رہ گئی۔ تمام احکامات عوامی لیگ کے سیکریٹریٹ سے جاری ہونے شروع ہوئے۔ سول انتظامیہ بیاد کا مات ماننے پر مجبورتھی۔

پاکتان اکثری اور اقلیتی صوبوں کے مابین سیای توازن بحال رکھنے میں ناکام ہوگیا تھاجس سے قومی سلامتی کوشدید خطرات لاحق ہو گئے۔مشرقی پاکتان دیگر چاروں صوبوں کے مقابلے میں 53 فیصد آبادی کے ساتھ اکثریتی صوبہ تھا جو آل انڈیامسلم لیگ کے قیام کی مضبوط بنیاد بنا تھا۔وہاں کے مقبول لیڈرفضل الحق پاکتان کے وجود میں آنے سے پہلے بھی

گیا۔ جزل ضیاء الحق کے دور میں اسلامی مما لک کی تنظیم اوآئی می کے تعاون سے محصورین کی واپسی کے لئے ایک بہتی بھی قائم واپسی کے لئے ایک بنتی بھی قائم کیا گیا تھا۔ میاں چنوں میں ان کے لئے ایک بہتی بھی قائم کی گئی تھی اور ڈیڑھ پونے دو لا کھ بہاری پاکستان آئے بھی تھے لیکن ابھی تک تین لا کھ کے قریب بہاری وہیں بھینے ہوئے ہیں۔

مسلمان ہونے کے ناطے اقوام متحدہ کی طرف سے بے نیازی توسیحھ میں آتی ہے لیکن دولت مند اسلامی ممالک کی طرف سے بھی سنگدلانہ بے حسی کا مظاہرہ افسوسناک ہے۔ اس طرح جماعت اسلامی اور اسلامی چھاتر وشنگھو کا واحد قصور بیتھا کہ انہوں نے پاک فوج کی مدد کی تھی۔ پروفیسر غلام اعظم اور مطبع الرحمٰن نظامی جیسے نیک اور صالح لوگوں پر زنا' اغواء اور متل کے جھوٹے مقدمات قائم کر کے انہیں بھانی کی سزائیں سنائی گئیں اور پاکستان کی طرف سے سرکاری سطح پر ان اقدامات کے خلاف کوئی آ واز نہیں اٹھائی گئی۔ ابھی تک بھانسیوں کا سلہ جاری ہے۔

1970ء کے انتخابات میں مغربی پاکستان میں پیپلز پارٹی نے 88 نشتیں حاصل کی تخص جوکل نشتوں کا 28 فیصد بنتی تخصیں لیکن ذوالفقار علی بھٹو کسی طرح بھی اپوزیشن پینچوں پر بیٹھنے کو تیار نہ تھے۔ 13 فروری 1971ء کوصدر کی خان نے قومی اسمبلی کا اجلاس 3 مارچ کو دھا کہ میں طلب کرنے کا اعلان کیا۔ وہ مغربی پاکستان واپس آئے 'لاڑکا نہ گئے اور واپسی پر خسا کہ میں طلب کرنے کا اعلان کیا۔ وہ مغربی پاکستان واپس آئے 'لاڑکا نہ گئے اور واپسی پر چند شرائط عائد کردیں کہ جس کے بعد اسمبلی کا اجلاس بلایا جانا ممکن تھا۔ اس فیصلے سے مشرقی پاکستان میں عوام شتعل ہو گئے۔ امیر جماعت اسلامی سید ابوالاعلی مودودی نے اس فیصلے کے اعلان کی ندمت کرتے ہوئے کہا:

"اکثریتی پارٹی کو فئے آئین کا مودہ پیش کرنے کی اجازت ہونی چاہے۔ دوسرول کو اس پر اعتراض ہوتو دلائل کے ساتھ اپنی تجاویز پیش کریں۔ انہوں نے تنبیہ کی کہ صورت حال آئی نازک ہے کہ غلط ست میں اٹھایا جانے والا ایک قدم بھی پاکتان کے ٹوٹے کا سبب بن سکتا ہے۔" "جي بال آپ خدا حافظ كهدلين"

وہ اندر گئے اور چند من بعد باہر آگئ جنہیں ساتھ لے کر باہر گاڑیوں تک گئے۔گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے شخ مجب نے کہا:

"میں اپناسگار پائپ بھول آیا ہوں کیا لےسکتا ہوں؟"

"ضرور لے کیجے"

وہ اندر گئے' گار پائپ لے آئے اور گاڑی میں بیٹھ گئے۔ وہ مطمئن اور پرسکون ہے۔
ہمارے دوعشری قائدین نے ڈھاکہ میں بلائے جانے والے پارلیمانی اجلاس کو
منسوخ کرنے کی مخالفت کی۔ ایڈ مرل احسن نے 2 مارچ کو استعفیٰ دے دیا جبکہ جزل یعقوب
علی خان 3 مارچ کو مستعفیٰ ہوئے۔ پورے مشرقی پاکستان میں سیاسی مظاہرے شروع ہوئے'
حتی کہ تمام فوجی چھاؤنیوں میں ایسٹ بڑگال کی پونٹیں بھی احتجاج میں شامل ہوگئیں۔ جزل نکا
خان نے ایسٹرن کمان کی قیادت سنجالی اور حالات کو کسی حد تک سنجالا دینے میں کامیاب
ہوئے لیکن چٹاگا نگ گیریژن کے حالات کنٹرول سے باہر تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب جی ایک کیو نے و ڈویژن کو کھاریاں سے کو میلا سیجنے اور سلہٹ سے کاکسس بازار تک کے علاقے کی ذمہ داری دینے کا فیصلہ کیا۔ و ڈویژن کوایک ایک کمپنی کر کے بھیجا جا رہا تھا جبکہ ادھر چٹاگا نگ میں صورت حال انتہائی ایتر تھی۔

"چاگا گا گگ میں 8 ایسٹ بنگال رجنٹ کے سینڈ ان کمانڈ میجر ضیاء الرحمٰن نے بغاوت کا اعلان کردیا اورسب سے پہلے اپنے کمانڈ نگ آ فیسر کرئل رشید جنوعہ کو ان کے دفتر میں قبل کردیا۔ دواور آ فیسروں کو بھی قبل کیا جن کا تعلق مغر لی پاکستان سے تھا۔ 8 ایسٹ بنگال رجنٹ کی کمان سنجا لئے کے بعد میجر ضیاء نے ایسٹ بنگال کی تمام رجمنوں محمنوں مشراور ایسٹ پاکستان رانفلز کا کنٹرول سنجال لیا اور چناگا نگ کے اردگردوسیع علاقے کو کنٹرول میں لے کر چناگا نگ تاکومیلا روڈ پر قبضہ کرلیا۔ انہوں نے ریڈیو پاکستان چناگا نگ کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا

بڑگال ہے انتخابات جیتنے رہے تھے۔منطقی طور پر قائداعظم کے بعد انہی کو ہی قوم کا قائد ہونا چاہیے تھالیکن اس کے برعکس پاکستان کے دونوں بازوؤں کے مابین تفریق ڈالنے کی کوششیں کی گئیں۔

نیلڈ مارش محمد ایوب خان کی زیر قیادت 1965ء کی جنگ میں اس نظر یے کی نفی ہوگئ متحی کہ''مشرقی پاکتان کے دفاع میں پوشیدہ ہے۔''کی قتم کے تصادم کی کیفیت میں منطقی طور پر پورے مشرقی پاکتان کا دفاع صرف ایک ڈویژن فوج' تعلیل می نیوی اور فضائی امداد ہے ممکن نہیں تھا محتر مہ فاطمہ جناح کو 1964ء کے انتخابات میں مشرقی پاکتان میں بحر پور مقبولیت حاصل تھی لیکن دھاندلی کے ذریعے انہیں ہرادیا گیاجس ہے مشرقی پاکتان کے وام میں بددلی پھیلی۔

بالآخر 3 مارچ کے سیشن کو ملتوی کرنے کا حتی فیصلہ کرلیا گیاجس کا اعلان کیم مارچ کو ہونا تھا۔ اس اعلان سے پہلے شخ مجیب الرحمٰن کو حراست میں لینے کا فیصلہ کیا گیا تا کہ اعلان کے متوقع شدیدروعمل کوسنجالا جا سکے۔ اس کام کے لیے کمانڈو بٹالین کے کرئل ظمیر عالم خان کو چیف آف آری شاف جزل عبدالحمید خان نے خود ہدایت دی۔ وہ وہ ھاکہ میں موجود سے۔ اس کاروائی کا تذکرہ کرئل ظمیر عالم خان نے اپنی کتاب "The Way It Was" میں بیان کیا ہے۔

سب سے پہلے انہوں نے شخ مجیب الرحمٰن کے گھر اور ملحقہ راستوں کا سروے کیا۔ گھر کے گر دخفاظتی نظام اور رکاوٹوں کا جائزہ لیا۔ اپنے ساتھ میجر ہمایوں اور ایکشن گروپ کولیا۔ چاروں اطراف حفاظتی دہتے لگائے۔ رکاوٹوں کو ہٹاتے ہوئے یہ دہتے آ گے بردھے' کوئی بھی مزاحمت نہ ہوئی۔ گھر کے اندر داخل ہوئے' وہاں شخ مجیب نہ تتھے۔ دوسری منزل پہ فیملی کے ساتھ تتھے۔ آ واز دی تو دروازہ کھلا اور شخ مجیب باہر آئے۔

کرنل ظہیر عالم نے کہا:"آ ہے 'ہارے ساتھ چلئے'' '' فحیک ہے 'کیا میں اپنی فیملی کوخدا حافظ کہرسکتا ہوں۔'' سے نہ کوئی ڈاکوئٹس (Documents) اور نہ ہی کوئی بریف کرنے والا تھا۔ معمولی لا جشک سپورٹ (Logistic Support) تھی۔ ایمونیشن (Ammunition) کی کئی تھی کیکن اللہ کا کرم تھا کہ ہماری یونٹوں کو جو ٹاسک بھی ملا انہوں نے بخیر وخو بی انجام دیا۔ بوامشکل وقت تھا لیکن ہمارے آفیسرز اور جوانوں نے بری ہمت اور حوصلے سے اپنی ذمہ داریاں نبھا کس۔

21اپریل تک 12 ایف ایف رجنٹ کرنل خوشدل خان آفریدی کی کمان میں کومیلا پہنچ چکی تھی۔ دو دنوں کی تیاری کے بعد انہیں دو ٹاسک (Task) ملے۔ پہلا برہمن باڑیہ جو کومیلا سے تقریبا 20 کلومیٹر جنوب میں تھا ور دومرالکشم جو 12 کلومیٹر جنوب میں تھا وہ کہ کی بہنی نے کنٹرول کرلیا تھا۔ ان کے ساتھ بھارت کے بی الیس ایف Force - BSF) بہنی نے کنٹرول کرلیا تھا۔ ان کے ساتھ بھارت کے بی الیس ایف Force - BSF) اور آرمی کے جوان بھی شامل تھے۔ ہماری یونٹوں کے پاس صرف رائفل اور لائٹ مشین گنیں تھیں 'کوئی بھاری ہتھیار نہ تھا۔ 9 ڈویڈن کے پاس صرف ایک فیلڈ رجنٹ آرٹلری تھی جس کی کمان کرنل محمد طارق کررہے تھے۔ ان کے پاس صرف آٹھ گئیں رجنٹ آرٹلری تھی جس کی کمان کرنل آفریدی کے ساتھ کیس جو برہمن باڑیہ کے لئے روانہ ہوئے اور خود 4 گئوں کے ساتھ میجر یوسف کے ساتھ ہو لئے جوگشم آپریشن کے لئے صبح روانہ ہوئے سے۔

دوپہرتک دونوں فورسز نے کافی علاقہ کلئیر (Clear) کرالیا تھالیکن کشم کے سامنے مزاحمت (Opposition) زیادہ تھی۔ تقریبا دن کے ایک بیج کشم فورس کا ایس او ایس (SOS) ملا کہ دشمن کی مزید کمک آگئی ہے جوفلینکنگ مود (Flanking Move) کر کے ان کی فورس کو گھیرے میں لے رہی ہے انہیں کمک کی فوری ضرورت ہے۔ ہمارے پاس صرف 39 بلوچ رجمنٹ تھی جو کرنل نعیم کی کمان میں کومیلا گیریژن کی حفاظت پر مامور تھی۔ جی اوی (GOC) نے آرڈر دیا کہ 39 بلوچ رجمنٹ کی دو کمپنیاں فورا تیار ہوجا ئیں اور کشم کی طرف روانہ ہوں۔ میجر تیمور علی کی کمان میں دو کمپنیاں تیار ہو گئیں لیکن 12 الیف ایف اور

اورخود کو بنگلہ دیش کا کمانڈرانچیف قرار دیا۔انہوں نے چٹاگا نگ ائر پورٹ کو بھی قبضے میں لیا اور باغیوں کو''آ زادی کی جدوجہد میں شامل ہونے کی دعوت دی۔'' واحا کہ ہائی کمانڈ سے اس بغاوت کو کچلئے کا حکم ملا۔کومیلا سے 53 ہر یکیڈ کو چٹاگا نگ کی طرف روانہ کیا گیا۔ ان کا خیال تھا کہ شایدوہ آئی ایس ڈیوٹی Internal Security) طرف روانہ کیا گیا۔ ان کا خیال تھا کہ شایدوہ آئی ایس ڈیوٹی 14 ایف ایف رجمنٹ کو کو لیسلاما پر جارہے سے لیکن اس کی سب سے پہلے جانے والی یونٹ 34 ایف ایف رجمنٹ کو جو لیفٹیننٹ کرئل شاہ پور خان کی کمان میں روانہ ہوئی تھی' راستے میں باغیوں نے ایموش (Ambush) کیا اور کرئل شاہ پورسمیت متعدد جوان شہید ہوئے۔ چٹاگا نگ کی جانب سے لیفٹینٹ کرئل سلیمان خان کی ذریم کمان کمانڈ و بٹالین آگ بڑھتی رہی لیکن باغیوں نے انہیں لیفٹینٹ کرئل سلیمان خان کی ذریم کمان میں فورجی قتل ہوئے جبکہ ہیں جوان زخمی ہوئے۔ان دونورسز کے خلاف یہ کاروائیاں میجر ضیاء الرحمٰن نے چٹاگا نگ پر اپنا تسلط قائم رکھتے ہوئے کیں۔30 مارچ کو ہم کومیلا پہنچ تو ہمیں کرئل سلیمان اور شاہ پور اور متعدد جوانوں کی شہادت کی خبر کی ۔

یوں جنگ کے گہرے بادلوں میں گھرے 9 ڈویژن نے مشرقی پاکتان آنا شروع کیا۔

ڈویژن کی ایڈوانس پارٹی میرے ماتحت ڈھا کہ گئی۔ میرے ساتھ کرنل تعیم بھی تھے۔ میں

کومیلا میں 5 سال رہ چکا تھااور اب وہ ہمارے ڈویژن کی ذمہ داری کا علاقہ تھا' سلہٹ سے

لے کرکاکسس بازار تک تقریبا 450 کلومیٹر کمی سرحد تھی۔اس وقت صرف کومیلا گیریژن اور

اگر پورٹ ہمارے کنٹرول میں تھے جے 20 بلوچ کی ایک کمپنی اور ایک کمانڈ و پلاٹون نے

سنجالا ہوا تھا کیونکہ 53 بریگیڈ کو چٹاگانگ کو کنٹرول میں لانے کے لئے روانہ کر دیا

گیا تھا۔ ڈھا کہ سے می ون تھرٹی کے ذریعے 9 ڈویژن کی ایک کمپنی کومیلا پہنچتی رہی۔

گیا تھا۔ ڈھا کہ سے می ون تھرٹی کے ذریعے 9 ڈویژن کی ایک ایک کمپنی کومیلا پہنچتی رہی۔

جیسے ہی دو کمپنیاں اکھی ہوتی گئیں' آئیس ٹاسک دے کے سب سے پہلے ملحقہ علاقوں

کو ذیر کنٹرول لایا گیا۔ ان کمپنیوں کو میں خود بریف کرتا اور ٹاسک دیتا تھا' اس لئے کہ میں

پورے علاقے سے بخو ہی واقف تھا۔ کومیلا ہیڈکوارٹر کی صرف عمارتیں تھیں جو خالی تھیں' نقشے

اقتذار کی مجبوریاں

لکشم کوکلیئر کرتے ہوئے ہارے جوانوں نے دشمن کی 53 اشیں گنیں۔ ہارے دو جوانوں شہید ہوئے اور سترہ زخمی ہوئے۔ دشمن کی الاشوں کی گنتی کرتے ہوئے مکتی ہائی کا جھنڈا ملا جو میجر یوسف اور میجر تیمور نے مجھے دیا۔ میں مغربی پاکستان آیا تو جھنڈا میرے پاس تھا۔ حفاظت سے رکھ دیا لیکن ڈھونڈ نے کے باوجود نہ ملا۔ چند ماہ پہلے ملا تو اس کی تصویر بنا لی ہے۔ جھنڈا 12 ایف ایف رجنٹ اور 39 بلوچ رجنٹ کی امانت ہے۔ جی ایک کیو جھنے دوں گا کہ انہیں پہنچا دیں یا آرمی میوزیم میں رکھ دیں تاکہ دونوں یونٹوں کے اس کارنا مے کو یاد

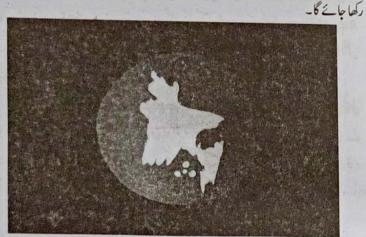

لفٹیننٹ کرنل اسلم بیگ کی زیر قیادت کشم آپریش کے دوران کتی ہائی سے پکڑا جانے والاجھنڈا
ای دوران ایک دلچیپ واقعہ پیش آیا ، جب میں یوسف فورس سے جا ملا تھا ، سخت گری
کا موسم تھا۔دھان کے کھیتوں میں پانی بھرا ہوا تھا جس پر گولیوں کی چھرچھر کی آ وازیں آتی
تھیں۔سڑک کے کنارے خشک تھے جہاں ہماری کمانڈ پوسٹ تھی۔شام کے کوئی چھ بجے ہوں
گے ، میں نے پیچھے دیکھا کہ ایک سپاہی گولیوں سے بے پرواہ سڑک پر چلا آ رہا ہے۔ کمپنی
حوالدارنے آ واز لگائی:

39 بلوچ کی چار کمپنیوں کی کمان کے لئے کسی کرٹل کی ضرورت تھی۔

میں نے والنٹر (Volunteer) کیا اور دو کمپنیوں کے ساتھ ڈبل مارچ کرتے ہوئے ہم کشم کے نزد یک پنچ خصار توڑا اور ''یوسف فورس' سے جا ملے۔ اس وقت تقریبا دن کے تین نج گئے تھے اور دن کے صرف تین گھٹے باتی تھے جس میں آپریشن کممل کرنا تھا ور نہ رات میں آبادی والے علاقے (Built-up Area) میں جنگ مشکل ہوتی ہے جس کے لئے ہماری نفری ناکانی تھی۔ فورا اوگروپ (O, Group) بلیا اور سادہ سا پلان بنایا اور تھم دیا:

(Fire میں فائر ہیں فائر ہیں (Contact Area) میں فائر ہیں فائر ہیں (Fire)

-26lt. Base)

-12 ايف ايف اور 39 بلوچ كى ايك ايك ئاسك فورس كوآ وَك فلينكنگ موو

(Out Flanking Move) پردوانه کرویا۔

\_ بیتا کید کردی کدوشن کے بھا گنے کا راستہ کھلا رکھنا ہوگا۔"

ایک گفتے کے اندراندر تین سمتوں سے ہماری فورس نے کشم کا گھیراؤ کرلیا تھا اور دخمن کو اپنی ایل اوری (LOC) کٹ جانے کا خطرہ تھا۔ اس نے بھا گنا شروع کیا اور ہمارے جوانوں نے ان پر بھر پورٹارگٹ شوننگ (Target Shooting) کی۔ رات دس بجے تک پورے کشم ٹاؤن پر ہماراکٹرول تھا۔

رات ایک بج کے قریب مجھے تکم ملا کہ میں 39 بلوج کی دونوں کمپنیوں کو لے کروائیں
آ جاؤں اور 12 ایف ایف کی دو کمپنیاں کشم کا دفاع کریں۔ میں وائیں چل پڑا راستے میں
کرنل طارق کی گن پوزیشن پر پہنچا تھا کہ ایک جانب سے دشمن کی مشین گن کافائر آ گیا۔
تقریبا چھ سات سوگز کے فاصلے سے درخوں کے جھنڈ سے فائر آ رہا تھا۔ کرنل طارق نے
گنوں کو گراؤنڈ ایکشن (Ground Action) کا تھم دیا اور ڈائر یکٹ فائر کیک فائر کرنے میں
جہاں دفعہ اس طرح فیلڈ گن کو ڈائر یکٹ فائر کرتے دیکھا۔
پہلی دفعہ اس طرح فیلڈ گن کو ڈائر یکٹ فائر کرتے دیکھا۔

''ان شااللہ میں آپ سب کے لئے گھر جانے کی اجازت حاصل کراوں گا۔'' ''کل آؤں گا'اچھی خبر دوں گا۔اب اجازت دیجئے۔''

''بھائی جائے تو پی او۔''

' 'نہیں' مجھے کام ہے' اجازت دیجئے''

در اصل میں ان فیملیز کے سامنے جانانہیں جاہتا تھا۔ اکثر کو جانتا تھا۔ مجھ میں ان کا سامنا کرنے کی ہمت نہتھی۔

میں جی اوس کے سامنے پیش ہوا اور ان سے اجازت ما گی که سب فیملیز کو آزاد کردیں۔

"ان کاقصور کیا ہے؟"جی اوسی نے بوچھا۔

'' انہیں خود بھی نہیں معلوم کہ ان کا کیا قصور ہے۔لیکن کچھالی بھی خواتین ہیں جن کے شوہر قبل ہو چکے ہیں۔ا' شوہر قبل ہو چکے ہیں۔اکثر فراری ہیں۔''

" ٹھیک ہے انہیں جانے دؤ ٹرانسپورٹ کا انظام کردینا۔"

دوسرے دن نماز فجر کے وقت دو بسول میں انہیں کومیلا شہرروانہ کر دیا تا کہ مجم ہوتے ہی وہ اپنے اینے گھرول کو جاسکیں۔

انہی دنوں کومیا کی مشرقی سرحدوں کے قریب نشر پسندوں نے گر بر مچائی ہوئی تھی ان کی سرکوبی کے لیے کی سرکوبی کے لیے کسی بڑا لین کو دو کمپنیوں کے ساتھ علاقے کو کنٹرول کرنے کے لیے بھیجا۔ تقریبا گیارہ بجے کرنل نعیم کا پیغام آیا کہ پل ٹوٹا ہوا ہے آ گے جانا مشکل ہے۔ میں نے کہا امیر ووائز (Improvise) کرو کیعنی کوئی متبادل انتظام کرواور جسے بھی ہو پورے علاقے کوسکیور (Secure) کرو۔ انہوں نے سوئمنگ ایڈز (Swimming aids) تیار کیں دریا کے پارگئے دہشت گردوں کو مار بھا گیااور رات گیارہ بجے کے قریب کومیلا والی آئے۔ دریا کے پارگئے دہشت گردوں کو مار بھا گیااور رات گیارہ بجے کے قریب کومیلا والی آئے۔ ان کی حالت دیدنی تھی پسینے اور کیچڑ میں لت بت مشکل سے کھڑے ہو سکتے تھے۔ میں نے کہا ''کہا دیواور بتاؤ کہ

'' نیچے ہو جاد' کیوں جان دینا چاہتے ہو۔'' وہ جوان نیچے تو چلا گیالیکن ہمارے قریب پہنچ گیا۔ ہاتھ میں پچھاٹھائے ہوئے تھا۔غور

ے دیکھا تو اس کے دونوں ہاتھوں میں تازہ ناریل تھے۔اس سے پہلے کہ میں چھ کہتا وہ بولا:

"ساباس گری میں آپ اتن درے ہارے ساتھ ہیں' پیاس لگی ہوگ۔"

"ية واسمد (ناريل كا پانى) آب كے ليے اليا موں-"

"آپ ہمارامہمان ہے۔ پی کین

ایک ناریل میں نے لیا اور دوسرامیجر یوسف کو دیا۔ میں اٹھا'اسے گلے لگایا۔ اس کی ن آئکھوں میں پچھالیا خلوص اور پیارتھا جَو بیان نہیں کرسکتا۔عوام کا یہی خلوص اور احترام ہے جو ہماری فوج کی پیچان ہے۔اسے ساتھ لے کرکشم کی طرف چل پڑا جہاں ہمارے جوان داخل ہو چکے تھے۔

کومیلا آئے ہوئے کوئی تین ہفتے ہوئے تھے کہ میں کالج کی بلڈنگ میں قید بنگالی خاندانوں کودیکھنے گیا۔ گیٹ سے اندر داخل ہواتو ویکھا کہ ایک شخص وضوکر رہا ہے۔ میں نے بہچان لیا۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے 'بے تاب ہو کے گلے لگ گئے' ہچکیاں بندھ گئیں' جذبات قابو میں آئے تو بولے:

"تم" كيساب بھائى؟"

" ہم ٹھیک ہے۔ آپ کیے ہو؟ بھا بھی انگوراور بچے کیے ہیں؟" (انگوران کی بیگم کا نام تھا)

"جم يهال ايك ماه سے بندے زندہ ہے۔"

پھر آنسواور بچکیاں 'ہم دونوں اپنا چہرہ ہاتھ میں لئے روتے رہے۔

یے کرئل ڈاکٹر حسین تھے جو چراٹ میں ہمارے آ رائم او Regimental Medical)

Officer) رہ چکے تھے۔ ہمارے خاندانی دوست تھے۔وہ27 بنگالی خاندانوں کے ساتھ قید
تھے۔ میں نے انہیں تیلی دی اور کہا:

اس میدان کارزاریل جارد براروں جوان اور افسران شہید ہوئے۔ان کی بہادری اور جذبہ ایثار وقربانی کی داستانیں اگر اپنے دشمنوں کی زبانی بیان کروں تو ان کی عظمت کا اندازہ ہو سکے گا۔

پہلا واقعہ: ہمارا ڈویژن جیسور میں تھا۔ کھلنا کے محاذ پر 15 فرنیر فورس رجنٹ تعینات محقی جس کی ایک کمپنی کی کمان کیپٹن ارجمند یا رکنڈ کر رہے تھے۔ ویٹمن کے ایک بریگیڈ نے ان کی پوزیشن پر 23 نومبر کوحملہ کیا۔ 13 ویمبر تک مقابلہ کرتے رہے یہاں تک کہ ایمونیشن ختم ہوگیا تو چند جوانوں کو ایمونیشن دے کر کیپٹن ارجمند یارکنڈ کی کمان میں رئیرگارڈ کی ذمہ داری دے کر چیچے چھوڑا۔ ویٹمن کے تابر تو ڑحملوں میں چار جوان شہید ہوگئے اور کیپٹن یارکنڈ بھی سخت زخی ہوئے گراؤ تے رہے۔ ایمونیشن ختم ہوا تو خاموش ہوگئے۔

وشمن بنالین کا میجر شاکر کیپٹن ارجمند کے مور چوں کے پاس پہنچا تو اپنی ڈائری میں لکھا:

"میں نے دیکھا کہ ایک زخمی نوجوان اپنی مشین گن پر جھکا ہوا تھا جس کا دائیاں

پاؤں کٹ کرینچ لنگ گیا تھا اور دائیاں ہاتھ ٹریگر پر تھا۔ ساراا یمونیشن ختم ہو چکا

تھا۔ میں نزدیک پہنچا تو دھی آ واز میں اس نے پانی مانگا۔ میں پانی لے کر پہنچا تو

وہ فوت ہو چکا تھا۔ میں نے اس کے ڈاکومنٹ چیک کے 'وہ کیپٹن ارجمند تھا۔'

دوسراواقعہ: بھارت کی ایسٹرن کمان کے چیف آ ف شاف جزل جیک کھتے ہیں:

دوسراواقعہ: بھارت کی ایسٹرن کمان کے چیف آ ف شاف جزل جیک کھتے ہیں:

میں مسلل چل چل کر ان کے پاؤں گل چکے تھے۔ نیند سے بے حال تھے لیکن

میں مسلل چل چل کر ان کے پاؤں گل چکے تھے۔ نیند سے بے حال تھے لیکن

پھر بھی کوئی سپاہی بھا گا اور نہ ہی ہیچھے ہٹا بلکہ آخری دم تک لڑتا رہا۔'

چار ماہ کے مختصر عرصے میں امن قائم ہو چکا تھا۔ یبی وہ وقت تھا جب ہمارے جزل آفیسر کمانڈنگ میجر جزل شوکت رضانے ہمیں امن وامان کے حالات سے متعلق تفصیلی تجزیہ کرنے کو کہا جوہم نے تیار کرلیا اور ایسٹرن کمانڈ ہیڈکوارٹر گئے جہاں جزل نیازی کے سامنے پیش کیا۔ ہمارے تجزیے کا خلاصہ یہ تھا کہ فوج نے اپنی ذمہ داریاں پوری کر دی ہیں اور آب

تہمارے پیر جوالیں ایس جی میں جیپ کے ایکسیلیٹر کے لیے بے شے آج آن کا کیا حال ہے۔ یہ بلڈنگ نمبر 33 نہیں ہے۔'' پھر ہم دونوں کومیلا کی پرآشوب زندگی کو بھول کر چراٹ کی زندگی کو یاد کر کے ول کو بہلاتے رہے۔ ان تمام تر مشکلات کے باوجود ہمارے ڈویژن نے اپنی ذمدداری کا پورا علاقہ اپنے کنٹرول میں کرلیا تھا اور مئی کے اختتام تک امن کی فضا پیدا ہو چکی تھی۔ گھروں پر پاکتانی پر چم نظر آنے گئے تھے۔ اور ایسی ہی خبریں دوسری فارمیشوں ہے بھی آ رہی تھیں۔

انبیں دنوں جزل امیر عبداللہ خان نیازی نے کمانڈ میں کچھ تبدیلیاں کیں اور 9 ڈویژن میڈکوارٹر کو جیسورسکٹر کی ذمہ داری سونپ دی گئی۔ یہ بچیب سافیصلہ تھا کہ ڈویژن میڈکوارٹر ، جس کے پاس علاقے کی تمام آپریشنل معلومات (Operational Intelligence) تھیں اے دوسرے علاقے میں بھیج دیا گیا اور ایک نے ڈویژن میڈکوارٹر کو وہاں لگا دیا گیا جے علاقے کی آپریشنل انٹیلی جنس کا کچھ علم نہ تھا۔

ہمیں جیسور سیکٹر کی ذمہ داری سنجالنے اور معاملات کو سیحنے میں وقت لگا لیکن پھر بھی وسط جولائی تک حالات کنٹرول میں آ بچکے تھے۔ 9 '14 '23 اور 36 ڈویژنوں نے اپنے اپنے علاقوں میں امن قائم کر لیا تھا۔ ان نامساعد حالات میں بھی ہماری فوج نے بروی ہمت اور جوان جانفثانی کا مظاہرہ کیا اور قربانیاں دیں جنہیں ہم نے بھلا دیا ہے۔ کتنے آ فیسرز اور جوان شہید ہوئے ، جنہیں ہم یاربھی نہیں کرتے۔ مثلا چٹا گا نگ کا واقعہ ہی لے لیں 'جس کی جانب کرتل سلیمان کی کمان میں ایس ایس جی بٹالین نے چا ٹھام سے پیش قدمی کی اور ایمبوش ہوگئے (کمتی بائی والوں نے گھات لگا کران پر جملہ کیا) ' کتنے گھٹوں تک لڑتے رہے 'خودشہید ہوئے۔ ان کی لاش ملی اور نہ کوئی انہیں یاد کرتا ہوئے میجر شاہ پور اور سترہ جوان بھی شہید ہوئے۔ ان کی لاش ملی اور نہ کوئی انہیں یاد کرتا ہے۔ ای طرح ایس ایس جی میجر کاظم کمال جو سابقہ نیول چیف طارق کمال کے بھائی ہے۔ ای طرح ایس ایس جی میجر کاظم کمال جو سابقہ نیول چیف طارق کمال کے بھائی کردیا۔ ان کی میت بھی ہمیں نہیں۔

ر پورٹس آتی ہیں ان کا سیح تجزیہ کرے آگے بھیجنا چاہیے۔''

جی اوی کارنگ بیلا پڑگیا' ہولے:''What Non-sense, Get Out'' میں باہر آیا اور جی ایس اوٹو (GSO-2) میجر کھو کھر کو کہا' اب یہ رپورٹ آپ کھیں گے کیونکہ جی اوس کو میری انگریزی پیند نہیں ہے۔ میں سوچتا رہا کہ اس گتاخی کی سزا تو ملے گی۔

كورث مارشل بهي موسكتا تها ريثائر بهي كيا جاسكتا تها-

ای خش و ن میں مبتلا تھا کہ تیسرے ہی دن مجھے ٹرانزٹ کیمپ راولپنڈی رپورٹ کرنے کا تھم ملا۔

رازن کیمپ (Transit Camp) را دران میں چند دن او ایس ڈی
(Officer on Special Duty) رہا ۔ اس دوران میں اپنے خلاف ڈسپلزی ایکشن کا
انظار کر رہا تھا لیکن ڈسپلزی ایکشن کی بجائے مجھے وار کورس پر بھیج دیا گیا۔ اس وقت وار
کورس کی پوسٹنگ Dump Posting مجھی جاتی تھی ۔ وار کورس شروع ہو گیا۔ ابھی تین ماہ
بھی نہیں ہوئے تھے کہ کورس بند ہو گیا 'کیونکہ جنگ کے بادل سروں پر منڈ لا رہے تھے۔

تکم ملاکہ 53 بلوج رجنٹ کھڑی ہورہی ہے ایبٹ آباد جاؤ کمانڈسنجالواور بٹالین کو لیے کہ میں 9 ڈویڈن کے ساتھ مارچ 71ء میں گیا تھا۔ یہ میری سزاتھی جی اوی سے گتا فی کی۔ میں ایبٹ آباد پہنچا 53 بلوچ رجنٹ کی کمان تھا۔ یہ میری سزاتھی جی اوی سے گتا فی کی۔ میں ایبٹ آباد پہنچا 53 بلوچ رجنٹ کی کمان سنجالی جس میں 600 نئے ریکروٹ 'جن کی کل ٹرینگ چھ ماہ تھی اور تین سو پرانے ریزروسٹ (Reservists) پر مشمل تھی۔ انہیں لے کرحویلیاں ڈبوگیا 'رائفلیں اور ایل ایم جو کریٹوں میں بند تھیں۔ 2 دمبر کی شام ٹرین سے روانہ ہوئے۔ انہی راولینڈی اسٹیشن بھی کراس نہیں کیا تھا کہ 3 دمبر کی صبح جنگ کا اعلان ہوگیا اور ہمیں تھم ملا کہ ہماری بلٹن ہر بنس پورہ کا ہمور جائے گی۔

سامان حرب کی شدید کی تھی۔3 ومبرک رات ہم مربس پورہ بنج راتے میں

وقت ہے کہ سول انظامیہ حالات کو سنجائے اوارے قائم ہوں اور سیائ عمل شروع ہو۔ اس بات کی تصدیق نامور مصنفہ شرمیلا ہوں نے اپنی کتاب "Dead-Reckoning" میں کچھ ان الفاظ میں کی ہے کہ پاکستانی فوج نے اپریل ومئی تک واضح طور پر مشرقی پاکستان پر مکمل کنٹرول حاصل کر کے سیائ عمل شروع کرنے کا موقع فراہم کردیا تھا۔

جزل نیازی کو یہ بات پند نہ آئی۔انسانی نفسیات ہے کہ اسے اقتدار ملے تو وہ طاقت کے نشے میں مدہوش ہوجاتا ہے۔ اقتدار سے علیحدگی اسے گوارانہیں ہوتی۔ جزل نیازی بھی طاقت کے نشے میں چور سے انہیں یہ بات کیے پند آتی کہ اقتدار سول انظامیہ کو سونپ دیتے۔ انہوں نے بچھ ایسے ریمار کس پاس کئے جو ہمارے جزل آفیسر کمانڈنگ کو ناگوار گذرے اور تلخ کلای ہوئی۔ جزل نیازی ناراض ہو گئ کانفرنس ختم کردی اور تین دن کے اندراندر کمانڈ تبدیل کردی گئی۔ ہم بھی زیرعتاب آئے لیکن فی الوقت اپی جگہ پر قائم رہے۔ انہوں ایک نئے جزل آفیسر کمانڈنگ آگئے۔ وہ پہلے جی اوی کا حشر دیکھ چکے تھے۔ انہوں نے برای احتیاط سے کام لیا۔ پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ ججھے تھم دیا کہ ججھے تھم دیا کہ جو جی انچی کی اور ایٹرن کمانڈ کو بھینے کے لئے میں تیار کرتا تھا' اس کا ڈرافٹ پہلے آئیس دکھایا جو جی انچی کی اور ایٹرن کو با قاعدگی سے بھیجتا ہے۔ ڈرافٹ آئیس پیش ہونے لگا۔ ان ر پورش بیٹر بوت گیا۔ ایک تو قع میں اپنے جی اوی (GOC) سے نہیں دکھتا تھا کہ وہ بچ کو جھوٹ بیانہ لیز کر بوتا گیا۔ ایک تو قع میں اپنے جی اوی (GOC) سے نہیں دکھتا تھا کہ وہ بچ کو جھوٹ

میں بدل دیں گے۔ دسویں دن صبح ان کے آفس میں پیش ہوااور عرض کیا:

"سر مجھے کھوٹ کرناہے"

ہاں کیابات ہے بتاؤ۔"

میں نے کہا کہ'' ڈیلی رپورٹس جوہم جی ای کی کیواورالسٹرن کمانڈ کو سیجے ہیں ان میں ایس ردوبدل نہ کی جائے کہ حالات کا صحیح اندازہ لگانا مشکل ہوجائے۔ اپنی فارمیشنز سے جو ے رابطہ کیا' اپنی مشکل بیان کی تو انہوں نے بڑی فراخدلی سے ایک سیکنڈ لائن لفٹ اپنی گاڑی میں رکھ کے بھجوا دی۔اس کے تین دن بعد ہماری ایمونیشن پارٹی بھی حویلیاں سے بورا ایمونیشن لے کر پہنچ گئی۔

ہارے پاس بھاری ہتھیار نہ تھے۔ مارٹر تھے اور نہ بی ٹینک شکن ریکائلیس رائفل (Recoil-less Rifle) جے مختصرا آرآ رکہا جاتا ہے صرف نفری تھی جس ہے ہم نے جھے رائفل کمپنیاں بنا لیس لیکن مصیبت یہ تھی کہ ہمارے ریکروٹ اور ریزروسٹ جی تھری رائفل اور ایل ایم جی کو استعال کرنائبیں جانے تھے۔ان کی ٹریننگ کا کریش پروگرام بنایا اور فیصلہ ہوا کہ ان کے لیے بیٹل انا کولیشن (Battle Innoculation) کی ضرورت ہے۔

تین کمپنیوں کو تھوڑا ایمونیشن دے کے آگے متعین (Deploy) کیا اور تین کمپنیوں کو تھوڑا ایمونیشن دے کے آگے متعین (Deploy) کیا اور تین کمپنیاں پیچھے۔آگے والی کمپنیوں کو تکم دیا کہ دن کی روشیٰ میں اپنا اپنا ٹارگٹ چن لواور رات کھانے کے بعد جب ہاری طرف سے اشارہ ملے تو فائر شروع کردینا۔سب تیار تھے بگل بھانے کے بعد جب ہاری طرف کے اشارہ ملے تو فائر کھلا ایک ہنگامہ بریا ہوا۔ بریگیڈ بھانور فائر کھل گیا۔ ادھرسے دشمن کا فائر کا مارٹر اور گئوں کا فائر کھلا ایک ہنگامہ بریا ہوا۔ بریگیڈ اور ڈویژن والے پریشان ہوگئے۔

"كيا موائ كيا مور مائ كاشور في كيا-

ہم نے جواب دیا:

"م پردشمن کا حملہ ہوا ہے اور ہم اس کا مند توڑ جواب دے رہے ہیں۔"

آ دھے گھنے تک بیسلسلہ جاری رہااور بہترین بیٹل اناکولیشن ٹابت ہوا۔ تین دن بعد پیچھے والی تینوں کمپنیوں کوآ گے لائے اور ای طرح سگنل ملنے پر فائر کھل گیا اور پھر وہی طوفان اور ہمارا جواب کہ دشمن کا سخت حملہ ہوا ہے اور اس کا بھر پور جواب دے رہے ہیں۔

كور كما نذر جزل بهادرشير كا فون آيا:

"بیگ کیا کررہے ہو جھے معلوم ہے۔"

"سر میری بٹالین نے بیہ تھیار فائر نہیں کئے تھے۔اس طرح ان کی فائر پر یکش اور بیل

ریزروسٹ بھی ملتے گئے۔ بیریزروسٹ اس قدر پر جوش سے کہ انہوں نے ایبٹ آباد جانے کی بجائے محاذ پر جانے کو ترجیح دی۔ اس طرح ہماری نفری 1200 ہوگئی۔ ہمارے پاس صرف ایک نظر کا ساز وسامان اور 900 کمبل سے۔ بھاری ہتھیار بھی نہیں سے۔ سکنل پلاٹون بھی نہتی 'البتہ چھرائفل کمپنیوں کی نفری ضرور تھی۔ صرف ایک جیپ اور ایک دوسری جنگ عظیم ماڈل کا ٹرک ہمیں ملاتھا۔

ای رات ہمیں تھم ملاکہ 103 ہر گیڈر پورٹ کریں جو نارنگ منڈی کے علاقے بھولی کے آگے تعینات تھا۔ 3 دہمبر کی رات ہم 103 ہر گیڈ کا حصہ بن گئے اور ان مورچوں میں پوزیشن سنجالی جو 5 ایسٹ بنگال رجنٹ چھوڑ کر بارڈر کراس کر گئی تھی۔ ہمارے ایک طرف 17 بنجاب جے لیفٹینٹ کرنل محمد صفار کمان کر رہے تھے اور دوسری طرف 3 بلوچ تھی جے لیفٹینٹ کرنل راجہ شوکت محمود کمان کر رہے تھے۔ دونوں صد سالہ برانی بٹالین تھیں۔ اللہ سے دعا کی''یا رہ ہماری عزت رکھ لے دشمن کے سامنے ہمیں سرخرو کردے۔'' اللہ نے ہماری من فری کی بڑی مشکل ہے رات گذری' کی قتم کی لا جشک سپورٹ ملنے کی امید نہھی' ایمونیشن نہ تھا' رائفلیں اور ہلکی مشین گئیں کریٹوں میں بند تھیں' ہر گیڈیا ڈویژن سے بچھ ملنے کی امید بھی نہ کتھی۔ خاموش بیٹے رہنا ناطی ہوتی' اس لئے میں نے قیصلہ کیا کہ سب بچھ خود ہی کرنا ہوگا۔

صبح ہوتے ہی 2IC میجر اکمل محمود اور صوبیدار میجر نصل حسین مرزا کو بلایا اور ہدایت دکی کہ لا ہور جاؤ اور ضرورت کی تمام چیزیں اکٹھی کرؤ مثلا لحاف کمبل کینتی بیلی نظر کا سامان اور واکی ٹاکی ٹیلیفون تار اور سیٹ وغیرہ وغیرہ ۔ وہ گئے اور ابھی شام نہیں ہوئی تھی کہ دو (2) سویلین ٹرک سامان سے لدے بحر یہ بیٹی گئے ۔ ضرورت کی ہر چیز موجودتھی جو ہمارے فراخ ول لا ہوریوں نے بغیر کسی معاوضے کے ہمیں عطا کی تھیں۔ ہماری بنیادی ضرورت پوری ہوگئے۔

ہارے پاس ایمونیشن نہیں تھا' جوسب سے بڑی کمزوری تھی۔Collection پارٹی حویلیاں ڈیوجا چکی تھی لیکن جانے اور لانے میں کم از کم ایک ہفتہ لگ جاتا۔ یقیناً میراک خطرناک صورت حال تھی۔ میں نے ساتھ والی یونٹ کے کمانڈنگ آفیسر کرنل راجہ شوکت محمود

کیا۔ کمانڈنگ آفیسر لیفٹینٹ کرنل وسیم اخر اور جوانوں نے مجھے بونٹ کی شیلڈ پیش کی جو میرے لئے باعث افتخار ہے۔



20 سندھ رجنٹ کی یادگاری شیلڈ

اس شیلڈ میں چارستاروں کا مطلب یہ ہاس یون کا کوئی افر فور شار جزل بنا۔
ایک اور واقعہ بیان کرنا چاہوں گا'جو افسوستاک بھی ہے اور سبق آ موز بھی۔ یہ واقعہ جنگ ختم ہونے کے چند دن بعد چش آ یا۔ ہمارے بریگیڈ نے سرحد کے نزدیک وغمن کی کچھ مشتبہ کاروائی دیکھی تو ہماری بٹالین کوریکی Reccee کر کے حالات معلوم کرنے کو کہا۔ میں نے ڈی کمپنی کے میجر طارق کو ٹاسک دیا۔ انہوں نے اطلاع دی کہ یہاں تو ہماری اپنی بارودی سرنگیں بچھی ہوئی ہیں'جو 5 ایسٹ بنگال رجسٹ نے بچھائی تھیں۔ آگے جانے کا کوئی راست نہیں۔

جب بارودی سرنگیں بچھائی جاتی ہیں تو ان کا با قاعدہ ریکارڈ رکھا جاتا ہے اور اپنے افراد کی رہنمائی کے لئے ان کے نے میں سے گذرنے کے رائے بھی رکھے جاتے ہیں۔ میجر

انا كوليش كرار بابول-"

" ٹھیک ہا احتیاط ہے کام لینا شاباش۔"

میں ایک دلچسپ بات بتانا بھول گیا تھا کہ ہماری یونٹ 3 دعمبر کی رات جس علاقے میں کپنجی تھی وہ بدھولمی کا علاقہ تھا جو نارنگ منڈی کے نزدیک ہے اور پورا علاقہ گندم کی شاداب فصل سے لہرار ہا تھا۔ درمیان میں بدھولمی ریسٹ ہاؤس تھا جے ہم نے یونٹ کا ایڈ منسٹریٹواریا فصل سے لہرار ہا تھا۔ درمیان میں بدھولمی ریسٹ ہاؤس کھاد کی بور یوں اور دوسرے سامان سے بھرا ہوا تھا۔ باہر کوئی ایک درجن بلڈوزراورٹر کیٹر کھڑے تھے۔معلوم ہوا کہ بیفو جی جرنیلوں کی ملکت ہیں جنہوں نے کوئی ہیں مربع زمین تیار کر کے گندم لگائی ہے۔ ایک آ نریری کیپٹن انچارج تھا۔ میں نے صوبیدار میجر کو کہا کہ ان کو بولو کہ اگلے گھنٹوں میں ریسٹ ہاؤس خالی کردیں۔ اس تھم کو ابھی دو گھنٹے بھی نہیں ہوئے تھے کہ جی اوی کا ٹیلیفون آیا:

"بیگ کیوں انہیں تنگ کررہے ہوارہے دو۔"

سڑیہ سرحدی علاقہ ہے اور ہم نے یہاں دفاعی اقدامات لینے ہیں' اس لئے یہاں ان کے رہے کی کوئی گنجائش نہیں ہے' ان کا لکنا ضروری ہے۔''

وہ خاموش ہو گئے اور دوسرے دن وہاں ہمارا ایڈم ایریا بن گیا۔

53 بلوچ رجنٹ جواب 20 سندھ رجنٹ بن گئی ہے اے ایک انفرادی مقام حاصل ہے کہ اس قدر نامساعد حالات میں وہ ثابت قدم رہے اپنی روایات کو قائم رکھا۔ میرے دل میں 20 سندھ کا احترام ہے اور اے بھی اپنی Parent یونٹ سجھتا ہوں۔ جنگ ختم ہوگئی تو ہمیں مارٹر آ رآ ر اور شکنل کا ساز دسامان ملا اور آ ہتہ آ ہتہ فالتو نفری کی ایڈ جسٹمنٹ ہمیں مارٹر آ رآ ر اور شکنل کا ساز دسامان ملا اور آ ہتہ آ ہتہ فالتو نفری کی ایڈ جسٹمنٹ ہمیں مارٹر قرار کی دور ہماری یونٹ پوری طرح مسلح ہوگئی۔ یہ انتہاتھی جنگ کے لئے ہماری تیاری کی جو ناقص تھی اور عسکری قیادت کی نااہلی کی کھلی تصوریتھی۔ اللہ ہم پر مہر بان تھا ہماری عزت قائم رہی۔

20 سنده رجنت نے فور اسٹاریٹالین (4 Star Battalion) کا اعزازی نام اختیار

اقتذار کی مجبوریاں

طارق کو وہ گزرگا ہیں نظر نہیں آئیں۔ میں خود آ گے گیا' ڈھونڈھتا رہا' راستہ نہ ملا۔ ادھر ادھر دیکھا توایک صاف چنیل جگہ پر بارودی سرنگوں کے نشانات نظر آئے' بچ بچ میں جگہتھی۔ میں، نے کہا''آؤمیرے بیچھے پیچھے''میں پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہوا چلتا گیا اور میجر طارق کا تشتی دستہ بھی بارودی سرنگوں کے یار پہنچ گیا اور اپنا کام مکمل کر لیا۔

چند دنوں بعد میجر طارق کوایک اور ٹاسک ملا وہ بارودی سرگوں کے پار گئے کام بورا کیا اور والیسی پر شارٹ کٹ کی کوشش میں ان کا پیرایک مائن پر آگیا' زخمی ہو گئے' ایک پیر ضائع ہوگیا۔ وہ سیس میرے گھر کے قریب رہتے ہیں' جب انہیں دیکھا ہوں تو دکھ ہوتا ہے کہ میرے تھم کی تقیل کرتے ہوئے وہ زخمی ہوئے۔

ابھی میری یونٹ سرحدوں یر بی تھی کہ میری پوسٹنگ دارکورس کے ڈائز کٹنگ سٹاف کے طور پر ہوگئ۔ میں نے تو کورس بھی پورانہیں کیا تھا' صرف حار ماہ پہلاششاہی پور ہواتھا۔ ایک بار پھر اللہ نے مجھے امتحان میں ڈال دیا تھا۔ بارہ بارہ گھنٹے پڑھ کے کی نہ کی طرح اپنے آپ کو تیار کرلیا۔ میں بہیں فل کرال پروموٹ ہوا اور ایک سال بعد بریگیڈر پروموٹ ہو کے 101 بريكيد كى كمان سنجالى جوسيالكوك مين تعينات تحار 101 بريكيدسيالكوك مين ايك سال ہی گذراتھا کہ 60 بریگیڈ بلوچتان بوسٹنگ ہوگئ۔ بریگیڈ کارئیر (Rear) رحیم یارخان میں تھا ایرانی لیر کالونی میں جگه لی۔ بریگیڈ مری اوربکٹی علاقے میں آپریشن میں مصروف تھا۔ بلوجتان سیای طور پر مجھی متحکم نہیں رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ برصغیر کی تقتیم کے وقت 565 ریاسیں تھیں جوسوبوں کا حصہ نہیں تھیں بلکہ براہ راست برطانوی راج کے ماتحت تھیں تقیم کے وقت انہیں بداختیار دیا گیا کہ وہ اپنی رعایا کی خواہشات کو مدنظر رکھتے ہوئے یا کتان یا بھارت میں ہے کی سے الحاق کرلیں یا چا ہیں تو خود مخارر ہیں۔

اس اصول کے تحت باوچتان کی ریاستول مران کسیلا اور خاران نے یاکتان سے الحاق كرلياليكن قلات كے سربراہ ميراحمد يار فے اپني رياست كوخود مخارر كھنے كا اعلان كرديا۔

بعد میں حکومت یا کتان کے سمجھانے بجھانے سے 27 مارچ 1948ء کو انہوں نے یا کتان ے الحاق كا اعلان كيا۔ يہ بات ان كے بھائى يرنس عبدالكريم خان كو پسند ندآئى اور نہول نے قلات کی خود مختاری کے لئے مسلح جدوجہد شروع کردی۔ فوجی آ پریش جب شروع ہوا تو مکران اورساطی علاقے کی مگرانی کے لئے مجھے بھی ذمہ داری دی گئی اور میں نے اپنی ایس ایس جی مینی کے ساتھ ان علاقوں میں ذمہ داری پوری کی جس کی تفصیل میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ جب جاروں صوبوں کو ملا کرون بونٹ بنایا گیا تو نواب نوروز خان نے اس کی مخالفت

کی اور مینگل مری اور بکٹی قبائل کو ساتھ ملا کر بلوچتان کی خود مخاری کی مسلح جدوجبد شروع ک\_جلتی پرتیل کا کام بھٹو نے کیا جب 1973ء میں انہوں نے صوبہ سرحد (موجودہ خیبر پختونخواہ ) اور بلوچتان کی حکومتوں کوختم کر کے وہاں مارشل لاء نافذ کر دیا۔اس کے نتیج میں کی مسلح گروپ سامنے آئے جس میں میر ہزار خان کا قائم کردہ بلوچستان پیپلز لبریش فرنٹ بوچتان لبریش آری اور بلوچتان لبریش بونا ئیند فرنث جیئے گروپ شامل تھے۔

ایک اورمسله سوئی گیس کا تھا جونکلتی تو بلو جتان سے تھی لیکن استعال باتی صوبول میں ہوتی تھی۔ اس کی کچھ رائلٹی تو نواب ا کبربگٹی کوادا کی جاتی تھی اور کچھ بلوچستان کی صوبائی حکومت کو مسلح تنظیموں کا مطالبہ تھا کہ رائلٹی دوسرے قبائلی سرداروں کو بھی ادا کی جانی جا ہے اورصوبائی حکومت کی رائلی کا حصہ بھی بڑھایا جائے تاکہ یبال سے حاصل ہونے والی آ مدنی کا بیشتر حصہ یہاں کے لوگوں کی فلاح و بہبود برخرچ ہو۔ جب ان کے مطالبوں کو مناسب یذیرائی نہل سکی تو انہوں نے ریل کی پڑویاں اورسوئی گیس کے بائی اکھاڑنے شروع کر دیے و جی قافلوں پر حملے کرنے گے اور سوئی گیس کی تنصیبات کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا۔ اب متعلقه سیاسی رہنماؤں سے مشاورت اور انہیں منانے کا کام تو سیاسی حکومت کا تھالیکن نوج کو پیکام سونیا گیا کہ وہ تخ بی سرگرمیوں کا قلع قمع کریں اورامن وامان بحال کریں۔ای پس منظر میں 60 بریگیڈ کو بلو چتان میں تعینات کیا گیا۔ ان شاءاللهٔ ایما ہی ہوگا' بہت جلد آپ کوا حکامات ملیں گے۔''



كمانڈر 60 برگیڈ، برگیڈیئر اسلم بیگ وزیراعظم ذوالفقار علی بھٹو کے ہمراہ



وزیراعظم ذوالفقارعلی بعثو 60 برگیڈ کے افسروں کے ساتھ (1975ء)

میری فیملی کھاریاں سے 1971ء میں ہمارے مشرقی پاکستان جانے کے بعد سے خانہ بدوشوں کی طرح رہ رہی تھی۔رجیم یار خان میں ایک ریکوزیشنڈ مکان Requisitioned) بدوشوں کی طرح رہ رہی قیملی نے دوسال گذارے۔میرے بچے اسکول اور کالج میں تھے۔ان کی تعلیم کمال کر لی۔

مارچ 1975ء تک جمارے بریگیڈنے مری علاقے میں امن وامان بحال کرویا۔اس کے بعد بگٹی علاقے میں نواب اکبر بگٹی کے گھر کے نزد یک کیمپ لگایا۔ انہی دنوں وزیراعظم ذوالفقار على بھٹوكا پيغام ملاكدوہ جمارے علاقے كا دورہ كرنا جاہتے ہيں اوران كى خواہش ہے كدايك جلے كا بھى اہتمام كيا جائے۔ ہم كوئى سياستدان تو تھے نہيں كرسياسي جلسه كرتے ليكن تھم کی تعمیل ضروری تھی۔ د بے خریدے 'بڑے کھانے کا انتظام کیااور علاقے کے بکٹیوں کو وزیراعظم سے ملنے کی دعوت دی۔ تقریبا 4 ہزار لوگ جمع ہو گئے۔ وزیراعظم آئے اور بریکیڈ میڈکوارٹر میں بریفنگ کے بعد انہوں نے افسروں اور جوانوں سے ملاقات کی جس کے بعد ہم انہیں جلہ گاہ میں لے گئے۔ انہوں نے خطاب کیا 'خوب نعرے لگے۔ وزیراعظم بھی حیران ہوئے اور بولے کہ وہ نواب صاحب کے گھر تعزیت کے لئے جانا جائے ہیں ( پکھ عرصہ يهلے نواب صاحب كے ايك بيٹے كا انتقال ہوا تھا)۔ميرے ڈویژن كمانڈرنے منع كيا كہ وہاں تو دوڈ ھائی سوہتھیار بندہگی موجود ہیں۔وزیراعظم نے کہان کوئی بات نہیں گھر آئے مہمان كووه مهمان مجحة بين " ميں اپني جيب ميں ان كونواب صاحب كے گھر لے كيا وہ موجود نہیں تھے ان کے صاحبزادے تھے۔ وہاں سے فارغ ہوکر جب میں انہیں واپس ہیلی پیڈ لے حار ماتھا توان سے مخاطب ہوا:

"در" پ نے دیکھا کہ ہم نے ان علاقوں میں امن قائم کر دیا ہے۔ اب ضرورت ہے کہ سول انتظامیہ معاملات کو سنجالے اور عدالتیں قائم ہوں اور سیای ممل شروع ہو۔"

اقتذار کی مجبوریاں سال کے بعد فیملی کے ساتھ سکون سے رہنا نصیب ہوا۔ بیشنل ڈیفنس کالج کے کمانڈنٹ جزل رجیم تھے۔ ان کو تعجب ہوا کہ اپن پوری سروس میں میں نے کوئی فارن کورس نہیں کیا تھا۔ انہوں نے سوال کیا:

" کیارہ سے ہے''

جی ہاں مصح ہے میں اصل النسل یا کستانی ہوں اور میری تربیت میں کسی غیر ملکی تعلیم و تربیت کی کوئی آمیزشنہیں ہے'

یہ وقت تھا کہ جب وار کورس کو باہر کے ملکوں کادورہ کرناہوتا تھا۔ مجھے اس گروپ کا ليرْر بنايا كيا جے چين 'شالي كوريا اور جنو بي كوريا جانا تھا۔ يه دوره ايسالگا جيسے ايك سنهرا خواب مو اس لئے کہ 1971ء سے لے کر 1976ء تک کا عرصہ میرے لئے بڑا ہی برآ شوب دور تھا۔ یمی وہ دن تھے جب بھٹو حکومت کے خلاف احتجاج زوروں پر تھا۔ افوا ہیں گرم تھیں کہ فوج اقتدار سنجال لے گی کیکن فوج اپنی وفاداری کی یقین دہانی کرا رہی تھی۔وہی چزل ضیاء الحق تھے کہ 1975ء میں جب وہ ملتان کور کمانڈر تھے مجھوصاحب ملتان کا دورہ کر کے نواب صادق حسین قریش کے گھر قیام پذیر تھے اور لائبریری میں مطالعہ کررہے تھے کہ جزل ضیاء کا پیغام آیا کہ وہ ملنا چاہتے ہیں۔ بھٹونے کہا' ابھی تو وہ ملے تھے' اب کیوں آنا چاہ رہے ہیں۔ بہر حال انہیں بلایا گیا۔ وہ آئے اور دست بستہ حلفیہ عرض کی:

"سر میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہرتم کے حالات میں میں آپ کا وفا دار رہول گا'اور جو ذمہ داری بھی آپ مجھے دیں گے، عمل کروں گا۔ " بھٹومتاثر ہوئے ساتھ جائے لی اورسوچ میں گم ہوگئے۔اس کے چند ماہ بعد جزل ضیاء کوآ رمی چیف بنا دیا۔ (اس واقع کا ذکر انہوں نے سپریم کورٹ کے سامنے اینے آخری بیان میں بھی کیاہے۔)

مجنونے جزل ضیاء کوآری چیف بنایا اور آری چیف نے بھٹوکو آرمر ڈ کور کا کرل انچیف بنایا۔ کھاریاں چھاؤنی میں ایک زبردست تقریب منعقد کی گئی اور بھٹو صاحب کو ایک مرصع اور وہ کوئند کی ست پرواز کر گئے لیکن حالات ایسے بدلے کہ ان کواحکامات جاری کر \_ز کی مہلت ہی نہ ملی۔

ڈر و بکٹی سے 60 بریگیڈ سی آگیا، جہال ہم نے پوری گرمی خیموں میں گذاری۔اس موسم میں اکثر گرم ہوا اور ریت کا طوفان مسلسل ایک ایک ہفتے تک چلتا رہتا ہے اور کھانا کھانا بھی مشکل ہوتا ہے۔ ہم نے بیدونت صبر کے ساتھ گزارا۔

میرامنفردریکارڈ ہے کہ آٹھ سالوں میں دس پوسنگز ہو کیں:

1967 مشرقی یا کتان سے 30 بلوچ

1969 ـ 30 بلوچ سے 36 بلوچ -

اقتذاركي مجبوريان

1970 - 36 بلوچ سے 9 ڈویژن

1971 - 9 ڈویژن کھاریاں ہے 9 ڈویژن کومیلا (مشرقی یا کستان)

1971-9 ڈویژن سے وارکورس راولینڈی

1971 - واركورس سے 20 سندھ

1972 \_ 20 سندھ ہے ڈی ایس وار کورس راولینڈی

1973۔ ڈی ایس وارکورس سے 101 بریگیڈ سالکوٹ

1974-101 بریگیڈے 60 بریگیڈ

1975 - 60 بريكيد سے جيف انسر كم واركورس راوليندى

آ ٹھ سالوں میں دس پوسٹنگ ۔ شاید میری گتا خیوں کی سراتھی۔میرے لئے تو مشکل نہ تھالیکن میری ہوی اور بچوں کے لئے سزاتھی۔ بچوں کی تعلیم نامکمل رہی اور اپنا بھاری سامان جو این میراج میں رکھ دیا تھا' وہاں میری کتابیں' تصویریں' میری ڈگریاں' برانی یادیں برسات کے یانی اورد میک نے حاف لیں۔ شاید اللہ کو یہی منظور تھا کہ ماضی کو بھول جاؤ مستقبل پرنگاہ رکھؤاپنے خوابوں کی سرز مین کوروش اور تاباں رکھنے کی جدوجد میں لگ جاؤ۔ جب ميري بوسننگ نيشل ويفس كالج مين بطور جيف انسركم واركورس موكي تو آشھ

اقتذار کی مجبوریاں

تلوار پیش کی گئے۔ خطبہ استقبالیہ پیش کرتے ہوئے جزل ضیاء نے کہا''ہمیں فخر ہے کہ بیہ تلوار ہم ایک ایسے محض کو پیش کررہے ہیں جوخود بھی ذوالفقار علی ہے۔'' انہی دنوں بھٹو کے خلاف احتجاج شروع ہوا جو شدت اختیار کرتا گیا۔ اگر مارشل اصغر خان نے' جو احتجاجی جماعتوں میں شامل سے' جزل ضیاء کو تفصیلی خط لکھا کہ حالات بڑے نازک مقام پر آ چکے ہیں اور لازم ہے کہ وہ حکومت کا کنٹرول سنجال لیں۔ یہ خط جزل ضیاء نے فارمیشن کمانڈروں کو بھیجا' اس کی ایک کا لی جھے بھی ملی (جومیرے پاس ہے)۔

اس واقع کے چندونوں بعد مینوں سروسز چیف (Services Chiefs) اور چیئر مین جوائٹ چیف آف شاف کمیٹی (Chairman JCSC) نے ایک مشتر کہ اعلامیہ جاری کیا جوائٹ چیف آف شاف کمیٹی کرائی گئی کہ''انواج پاکستان ہر حال میں حکومت کے ساتھ ہیں۔'' اس اعلامیہ کو جاری ہوئے ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا تھا کہ جزل ضیاء نے بھٹو حکومت کا خاتمہ کر کے تمام اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لئے اور اس کے بعد عسکری حکومت کا طویل دور شروع ہوا۔

میں نیشل ڈیفنس کالج میں مزید تین سال تک اپنی ذمہ داریاں پوری کرتا رہا۔ میر کے بید مدت بہت ہی اہم تھی اس لئے کہ خود اعلی عسکری تعلیم سیکھتا اور سکھا تا رہا جس کے سبب فوج میں بڑی تبدیلی بیہ آئی کہ ہر اعلی سطح پر وار کورس کوالیفائیڈ (War Course) وقرح میں بڑی تبدیلی بیہ آئی کہ ہر اعلی سطح پر وار کورس کوالیفائیڈ Qualified) (Career بیس جو از کورس کیرئیر کورس کی ایس (CGS) (CGS) بن چکا تھا اور جب میں 1979ء میں جی ایچ کیو میں تی جی ایس (CGS) پوسٹ ہوا تو انہی آفیسرز کے تعاون اور تجربے سے استفادہ کیا اور فوج کی ترویج و ترقی کے لئے مکمل منصوبہ بندی تیار کرنے میں کوئی مشکل نہ ہوئی لیکن ذہن میں 1971ء کے واقع کی چیمن پریشان کرتی رہی اس لئے کہ جب میں 1971ء میں 9 ڈویژن سے نکالا گیا تھا اور خیمن پریشان کرتی رہی اس لئے کہ جب میں 1971ء میں 9 ڈویژن سے نکالا گیا تھا اور خیمن پریشان کرتی رہی ویا گیا تھا تو سمجھا کہ میرا کیرئیرختم ہوگیا لیکن اللہ کو پچھے اور ہی منظور تھا۔

میں نے وارکورس کے ڈائر کیئنگ سٹاف اوراس کے بعد چیف انسٹرکٹر کے طور پر اعلی عسری تعلیم حاصل کی۔ تقریبا پانچ سال وارکالج میں رہ کر میں نے فوج کی صلاحیتوں اوراس کی کمزوریوں کا تفصیلی جائزہ لیا اور خصوصا 65ء کی جنگ 'جو ہم جیت سکتے سے لیکن ناکام رہ اور 71ء کی جنگ جو عسکری منصوبہ بندی کی برترین مثال تھی جس میں ہم نے آ دھا ملک گنوا ویا۔ اس جنگ کے لئے تیاریاں عبرتناک حد تک ناتص تھیں جس کی مثال میں 71 کی جنگ میں میں میں کم کنڈ کے حوالے سے بیان کر چکا ہوں۔

1978ء میں میجر جزل پروموٹ ہوااور مجھے 14 ڈویژن کی کمان کمی جوان دنوں اوکاڑہ میں تعینات تھا۔ اس کمان کے ملتے ہی میں اعلی عسکری قیادت (Military Hierarchy) کا حصہ بن گیا اور 1978ء سے لے کر 1988ء تک فوج کے تمام معاملات سے متعلق رہا۔ 14 ڈویژن ملتان میں متعین 2 کورکا حصہ تھا۔ جزل ضیاء کی حکومت تھی اور وزیراعظم ذوالفقار علی بھٹو کا مقدمہ آخری مراحل میں تھا۔ 79ء میں سپریم کورٹ نے بھٹو کو بچائی کا فیصلہ سنا دیا۔

جزل ضیاء نے آفیسروں اور جوانوں کا روٹمل معلوم کرنے کے لیے تمام کور کمانڈروں کو جائزہ لینے کو کہا۔ ہمارے کور کمانڈر نے سینئر افیسروں کو بلایا اوران کا ذہن معلوم کرنے کے لئے بہت سے سوالات بو چھے۔ بھی نے کہا کہ بھٹو کو بھانی دینے سے تحور ابہت روٹمل تو ہوگا لئے بہت سے سینجالا جا سکتا ہے۔ میں سب کی باتیں سنتا رہا اور بالآ خرکور کمانڈر کی اجازت سے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ میں نے کہا:

۔'' بھٹوکو بچانی دینا بہت ہی غلط فیصلہ ہوگا'اس کے نتائج سنگین ہوں گے۔الی سیاس چیچید گیاں (Political Abberations) پیدا ہوں گی جنہیں سنجالنا مشکل ہوگا۔
۔اس عمل سے پنجاب اور سندھ کے لوگوں کے درمیان نفر تیں بڑھیں گی۔
۔''بہتر ہوگا کہ بھٹو کو جلا وطن کر دیا جائے۔فلسطین کے یاسر عرفات' سعودی عرب کے شاہ فیصل' لیبیا کے کرئل قذانی اور متحدہ عرب امارات کے حکمران ان کی ذمہ

داری لینے کو تیار ہیں۔''

" بھٹو ایک اچھے سٹیٹس مین (Statesman) ہیں اور ایک برای جماعت کے مقبول لیڈر ہیں۔ہمیں کل ان کی ضرورت پڑے گا۔''

۔'' ہمارے جوانوں اور افسروں کا کیا ردعمل ہوگا' میں اس کی ضانت نہیں ویتا۔ آپ نے ویکھا ہے کہ تھوڑا عرصہ پہلے ای لاجور میں تین بریگیڈر اور ان كى كمان نے احتیاجیوں يرگولى چلانے سے انكار كرديا تھا۔ كل اگر احتیاج ہوتا ے تو بہت شدید ہوگا۔ میرے ٹرولیس (Troops) کا کیا روعمل ہوگا میں ذمہ داری کسے لےسکتا ہوں؟

میری باتوں برکور کمانڈراس قدر ناراض ہوگئے کہ کانفرنس ختم کر دی اور اینے چیف آف ساف بريكيد رُحيد كل كوبلايا اور حكم ديا:

"فورا مجھے چیف ہے ملاؤ۔ میں ایے آفیسر کوانی فارمیشن میں نہیں رکھ سکتا۔" بریگذر حمدگل نے کہا:

"مرا اگراجازت ہوتو میں رپورٹ تیار کرلوں جو چیف کو بھیج دی جائے تا کہ وہ خود فیصلہ كرس \_فوراكوئي روممل دينا مناسب نه ہوگا۔''

کور کمانڈر نے بات مان لی اور چیف کوریورٹ بھیج دی گئی مگر جزل ضیاء الحق کی طرف ہے فورا کوئی روعمل نہیں آیا لیکن شان کریمی و کیھئے کہ چند ماہ بعد مجھے جی ایچ کیومیں چیف آف جزل شاف (CGS) تعینات کردیا گیا۔ میں نے حق اور اصول کی بنیاد پر جمٹوکو پھانی ویے کے فیطے سے اختلاف کیا تھا۔ اگر بھٹو کو بھانی نہ دی گئ ہوتی تو وہ تمام سیاس ابتری جو و كيض مين آئي نه موتى مثلاً نه جزل ضياء كا حادثه موتا نه جزل مشرف كي حكومت موتى نه

مجھے اختلاف رائے پر مزید اطمینان ہوا جب میں نے ایک سفارتکار جناب ایس ایم قریشی کا ایک مضمون پڑھا۔ وہ کھتے ہیں: ''بھٹوکو پھانسی دیے جانے کے دوسال بعد مجھے

اسرع فات سے معاملات سلجھانے کے لیے بھیجا گیا۔ وہ بھٹوکو بھانی دیے جانے پر سخت ناراض تھے۔ میں ان سے ملنے گیا تو انہوں نے بتایا کہ جزل ضیاء نے معجد الحرام میں بیٹھ کر شاہ خالد کی موجودگی میں وعدہ کیا تھا کہ وہ بھٹو کو بھانی نہیں دیں گے۔ انہوں نے اپنے وعدے کا یاس نہیں کیا۔

انبی دنوں ہم ڈویژن کاریز مگ ڈے (Raising Day) منا نے کی تیار یول میں مصروف تھے۔ جزل ضاء نے اس تقریب میں شمولت کے لئے رضا مندی کا اظہار کیا تھا لیکن کہلا بھیجا کہ وہ نہیں آرہے۔ دودن بعد بھٹوکو بھانی دے دی گئے۔ میں نے ریز مگ وے کے حوالے سے ہونے والی تقریبات منسوخ کردیں ، صرف برا کھانا ہوا جس کا ماحول بهت افسرده تھا جومیں آج تک نہیں بھول سکا۔

میں منتظر تھا کہ اب جزل ضیامیرے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ای انتظار میں چھ ماہ گزر گئے اور میرے تعجب کی انتہا نہ رہی جب میری پوشنگ جزل بیڈ کوارٹر (GHQ) میں چف آف جزل طاف (CGS) كے عبدے ير ہوئى۔ يد ميرے اور كئي اور اوگوں كے ليے باعث حیرت تھی۔ شاید بچھ لوگ اس سے اختلاف کریں لیکن مید حقیقت ہے کہ جزل ضیاء نبولین جیسی فہم وفراست کے مالک تھے جوخود پر تقید کرنے والوں کوایے ساتھ رکھتا تھا۔ شاید جزل ضاء بھی مجھے ای لیے این قریب جائے تھے کہ میری بے لاگ، مخلصانہ اور حقیقت پنداندرائے سے فائدہ اٹھا سکیں۔جیا کہ آئندہ صفحات سے ظاہر ہوگا۔ بچ ہے کہ سچائی کا بھل جائے دریے کے لیکن ہوتا ہمیشہ میٹھا ہے۔

باب چہارم

## فوج کے اعلیٰ سلسلہ اختیارات میں شمولیت

4 اپریل کی صبح بھٹوکو بھانی دے دی گئی۔ کوئی بڑا رجمل دیکھنے میں نہیں آیا۔ صوبہ سندھ اور خصوصا لاڑکا نہ میں دکا نیں بندر ہیں لیکن زندگی معمول کے مطابق روال دوال رہی۔ میں نے بھٹوکو بھانی دینے کی مخالفت کی تھی جس پر کور کمانڈر ناراض ہو گئے تھے۔ اب میں اس انتظار میں تھا کہ مجھے قبل از وقت ریٹائر کر انتظار میں تھا کہ مجھے قبل از وقت ریٹائر کر دیا جاتا۔ ای شش و بنج میں کئی ماہ گذر گئے کہ سال کے آخر میں پوسٹنگ آئی جو بالکل غیر متوقع تھی۔

میں جی ایج کیومیں چیف آف جزل طاف (CGS) پوسٹ ہوا جوسب سے سنر رئیل طاف آفیسر (PSO) کی پوزیش ہے لیکن مجھے یقین آگیا کہ میں نے حق بات کی تھی اور حق نے مجھے سرخرو کیا ہے۔ 5 سال میں می جی ایس کی پوسٹ پر رہا۔ یہ عرصہ میری زندگی کا سب سے اہم اوراطمینان بخش دور تھا۔ آرمی چیف کی طرف سے مجھے کھلی آزادی ملی کہ میں فوج کو جدید ترین خطوط پر استوار کرسکوں 'پرانے ہتھیاروں کو جدید ترین ہتھیاروں سے بدل سکوں اور فوج کی دفاعی پالیسی نئے انداز سے مرتب کرسکوں۔ اس کی تفصیلات بعد میں بیان کروں گا۔

جی ایج کیو میں کی پرنیل شاف آفیسرز ہوتے ہیں جو چیف آف آرمی شاف کے دست و بازو ہوتے ہیں اور فرائض کی ادائیگی میں انہیں مشاورت و معاونت فراہم کرتے ہیں۔ ایڈ جوئنٹ جزل (AG) جوفوج میں افرادی قوت کی فراہمی ان کی فلاح و بہوداورنظم و ضبط قائم رکھنے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ ملٹری سیکرٹری (MS) افسروں کے کیرئیر پیانگ اور

پوسٹنگ کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ کوارٹر ماسٹر جزل (QMG) فوج میں ضروریات زندگی کی فراہمی رہائش اور سرکاری ممارات کی تعمیر فراہمی اور انظامی معاملات کا ذمہ دار ہوتا ہے۔
انسکٹر جزل ٹریننگ اینڈ ایویلیوایشن (IGT&E) فوج میں تعلیم و تربیت کا ذمہ دار ہوتا ہے۔
تمام تعلیمی ادارے ان کے ماتحت ہوتے ہیں۔ سینٹر ترین پرنیل سٹاف آفیسر چیف آف جزل
سٹاف ہوتا ہے جو آپریشنل معاملات کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ ملٹری انٹیلی جنس ڈائریکٹوریٹ بھی
مانخی ہوتا ہے اور آرمی چیف کے رابطہ کار (Coordinator) کا کام کرتا ہے۔ ہم
ہفتہ تمام ڈائریکٹروں کی کانفرنس میں آرمی چیف کے احکامات پرعمل در آمد کا جائزہ لیتا ہے۔

بجھے ی جی ایس بے پچھ ہی دن ہوئے تھے کہ ایران عراق جنگ پر کیبنٹ میننگ بلائی گئی اور بجھے وفاقی کا بینہ کے اس اہم اجلاس میں شرکت کرنے کا تھم ملا جس میں عراق ایران کے مابین شروع ہونے والی جنگ میں پاکتان کے کردار کے بارے میں غور وفکر کرنا تھا۔ اس اجلاس میں نئے اور پرانے سفار تکاربھی شریک تھے۔ جنگ شروع ہوئے دو دن ہوئے تھے 'جس کے نتائج کے حوالے سے پالیسی فیصلے کرنے تھے۔ کوئی تین گھنے تک تفصیلی بحث ہوئی اکثریت کی رائے تھی کہ چند ہی دنوں میں عراق کی فوج ایران کے بیشتر علاقوں پر بحث ہوئی اکران جنگ ہار جائے گا 'جنگ بندی ہوگی اور دونوں ممالک کے درمیان قابض ہوجائے گی ایران جنگ ہار جائے گا 'جنگ بندی ہوگی اور دونوں ممالک کے درمیان امن قائم رکھنے کے لئے اتوام متحدہ کی فوج تعینات کی جائے گی اور زیادہ امکان اس بات کا تھا کہ اس کے لئے باک فوج کا انتخاب کیا جائے گا جس کے لئے ہمیں ابھی سے تیاری کر لئی چاہیے۔ جب سب شرکاء اپنی بات کہہ چکے تو میں نے درخواست کی کہ مجھے بھی پچھ کہنا کینی چاہے۔

یجین کے ایک دانشور کا قول ہے کہ'' کسی انقلابی ہے مت مکراؤ' جب تک تمہیں یقین نہ ہو کہ تمہارے نظریات انقلابی کے نظریات سے بہتر اور اعلی ہیں۔''

صدام کے بعثتی (Bathist) نظریات ایران کے اسلامی نظریات کے مقابلے میں بہت کم تر ہیں۔صدام ہار جائے گا۔ نے وہ فہرست جزل ضیاء کو پیش کی اور انہوں نے اس پر غور کرنے کا وعدہ کیا۔ پچھ عرصہ بعد اریانی صدر علی اکبر ہاشی رفسنجانی پاکستان کے دورے پر آئے۔ان کے آنے کا بڑا مقصد اس معاطع پر پیش رفت کا جائزہ لینا تھا۔ ہماری جانب سے وعدے تو کئے گئے لیکن ان کی پاسداری نہیں کی گئے۔ جناب رفسنجانی کے رفقاء میں سے ایک نے اپنی ضرورت کا اظہار ان الفاظ میں کیا:

دوست آل باشد که گیرد دست دوست در پریشال حالی و درماندگی

لیکن افسوں کہ امریکہ کی خوشنودی میں ہم نے ایران کے ساتھ حق دوتی ادانہ کیا۔
ابھی اجلاس جاری تھا کہ مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا۔ جنزل ضیاء نے صدر ہائمی
رفنجانی سے نماز پڑھانے کی درخواست کی اور انہوں نے عین اسی طرح نماز پڑھائی جس
طرح ہم پڑھتے ہیں۔اس اجلاس کا میڈیا میں بہت چرچا ہوا اور ایسا تاثر دیا گیا کہ ہم ایران
کوایٹمی ٹیکنالوجی منتقل کررہے ہیں۔ چندصی فیوں اور نیم دانشوروں نے جن میں حسین حقانی
سرفہرست تھ اس حد تک افواہیں بھیلا دیں کہ پاکتان سے ایٹمی ٹیکنالوجی حاصل کرنے
کے لیے ایران پاکتان کو دس بلین امریکی ڈالردیے پر آمادہ ہے اور یہ کام اسلم بیک کی
معاونت سے ہورہا ہے۔ یہ محض افواہیں تھیں۔

یہ جنگ آٹھ سال تک جاری رہی جس میں لاکھوں لوگ ہلاک ہوئے۔سلامتی کونسل میں جنگ بندی کرانے کے لئے ایک قرار داد بھی پیش ہوئی جس میں دونوں مما لک سے فوری طور پر جنگ بند کر کے افہام وتفہیم کے ذریعے اپنے معاملات سلجھانے کی تجویز پیش کی گئی تھی لیکن ایرانی نمائندے کا موقف تھا کہ دونوں کو ایک ہی لاٹھی سے ہاننے کی بجائے یہ طے کیا جائے کہ جارحیت کا ارتکاب کس نے کیا ہے اور اگر یہ طے ہو جائے کہ عراق جارح ہو اس کی مندمت کی جائی چاہے۔سلامتی کونسل کا اجلاس قرار دادمنظور کے بغیر ملتوی ہوگیا۔

اس معاطے میں اسلامی ملکوں پر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی تھی کہ وہ دیشن طاقتوں کے اس معاطے میں اسلامی ملکوں پر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی تھی کہ وہ دیشن طاقتوں کے

۔ یہ جنگ چند دنوں' ہفتوں یا مہینوں میں ختم نہیں ہوگی بلکہ کئی سالوں تک چلے گی اوراس میں لاکھوں لوگ مارے جائیں گے۔

۔امرانیوں کی تاریخ شاہر ہے کہ جب بھی ان پرحملہ ہوا ہے وہ باہمی اختلافات بھلا کر حملہ آور کے خلاف سینہ سپر ہوئے ہیں۔

آج شہنشاہ کی فوج بیرکوں میں قید ہے لیکن وہ جلد نکلے گی 'سرحدوں پر پہنچے گی اور دشمن کا مقابلہ کرے گی اور ایرانی انقلابی گارڈ زاپنی فوج کی حمایت میں اندرون ملک انقلاب کو مشحکم بنائے گی اور اس کے خلاف جو سازشیں ہور ہی ہیں وہ ناکام ہول گی۔

ے واق کی فوج عسری سازوسامان کے حوالے سے مضبوط ضرور ہے لیکن اس کی اعلی قیادت کمزور ہے۔ وہ جرمن جزل اسٹاف کی طرح نہیں ہے کہ جس نے دوسری جنگ عظیم میں فرانس کی دفاعی لائن عبور کر کے چند ہفتوں میں فرانس کے شہرڈ ککرک کا علاقہ فتح کرلیا تھا۔

۔ یہ جنگ سرحدوں تک محدودر ہے گی لیکن دونوں طرف بڑی ہلاکتیں ہوں گی۔

یراق کا بنیادی مقصد ہے کہ چند دنوں میں ایران کوشکست دے دے لیکن یہ ممکن نہیں

ہوگا۔ اس کے برنکس ایران ایک بامقصد جنگ لڑ رہا ہوگا' یعنی جارحیت کا ارتکاب کرنے والے دیٹمن کوشکست دینا'اور وہی کا میاب ہوگا۔

میرا مشورہ ہے کہ دونوں امکانات کو ذہن میں رکھ کے پالیسی بنائی جائے ' یعنی ایک طویل جنگ کے لئے جس میں ایران کامیاب ہوگا اور ایک چند دنوں اور ہفتوں کی جنگ جس میں عراق کامیاب ہوگا۔

۔ جزل ضیاء تھوڑی دیر سوچتے رہے بھر بولے'' جزل بیگ کی ہاتوں میں بڑا وزن ہے۔ ہمیں دونوں امکانات کی بنیاد پر پالیسی بنانی چاہیے''اوراسی فیصلے پڑمل ہوا۔
ایران' عراق جنگ کو دوسال ہو کچکے تھے۔اسی دوران مجھے ایران سے جنگی ہتھیاروں کے سیئر پارٹس اور دوسرے سامان کی ایک فہرست ملی جس کی ایران کواشد ضرورت تھی۔ میں

خلاف متحد ہوتے جوایک ایک کر کے اسلامی ملکوں کو تباہ کررہے تھے۔ لیبیا' یمن سوڈ ان اور صومالیہ کو وہ تباہ کر بچکے تھے۔ عراق ایران جنگ شروع ہوئی تو امریکہ کے سیکرٹری برائے امور خارجہ ہنری کسنجرنے کہا تھا''میری خواہش ہے کہ دونوں ملک باہم لڑکر ایک دوسرے کو ختم کر دیں۔''

اسلامی ملکوں کا ایک اجلاس سعودی عرب کے شہرطا کف میں منعقد ہوا اور اس میں جزل ضیاء الحق کی سربراہی میں نو افراد کی ایک سمیٹی بنائی گئی تا کہ وہ دونوں ملکوں کی قیادت سے رابطہ کرے اور جنگ بند کرانے کی کوشش کریں۔ 28 دیمبر 1980ء کو جزل ضیاء دوران جنگ ہی تتہران کے مہر آباد ہوائی اڈے پر انزے۔ اسلامی کا نفرنس کے جزل سیکرٹری تیونس کے حبیب شطی بھی آئے۔ وہ صدر ابوالحن بنی صدر امام روح اللہ خمینی اور دوسرے رہنماؤں سے ملے۔

اریانی رہنما آیت اللہ خمینی نے انہیں سورۃ الحجرات کی آیت سنائی جس کا مفہوم ہے ہے کہ '' اگر مسلمانوں کے درمیان لوائی ہوجائے تو ان کے درمیان صلح کرادو' پھر اگر ایک نے دوسرے پر جارحیت کا ارتکاب کیا ہوتو اس سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے تکم کو مان لے۔ پھران میں عدل کے ساتھ سلح کرادو۔'' ان کا کہنا تھا کہ عراق نے ہمارے خلاف جارحیت کا ارتکاب کیا ہے تو آپ اس جارحیت کی غدمت کریں اور اس کے خلاف ہمارا ساتھ دیں۔ ارتکاب کیا ہے تو آپ اس جارحیت کی غدمت کریں اور اس کے خلاف ہمارا ساتھ دیں۔ ایرانی رہنماؤں سے ملاقات کے بعد جزل ضیاء کویت کے راستے بغداد گئے اور صدر صدام حسین سے ملاقات کی لیکن اس کا کچھے نتیجہ نہ نکا اور جنگ آٹھ سال تک جاری رہی۔

آخر کارایران نے شط العرب عبور کر کے اپنی فوج فاء کے علاقے میں جمع کی اور بھرہ کی ست پیش قدمی شروع کی تھی کہ صدام نے کیمیکل ہتھیاروں سے حملہ کیا اور چشم زدن میں ہزاروں لوگ ہلاک ہوگئے۔ یہ کیمیکل ہتھیار صدام کو مغربی دنیا نے دیے تھے۔ ایران کے پاس کیمیکل ہتھیاروں کے خلاف دفاعی صلاحیت نہ تھی للبذا سیز فائر ہوا اور جنگ ختم ہوگئی۔ایک سازش کے تحت کہ پاکتان اس جنگ میں شامل نہ ہو جائے ملک میں فرقہ وارانہ ہوگئی۔ایک سازش کے تحت کہ پاکتان اس جنگ میں شامل نہ ہو جائے ملک میں فرقہ وارانہ

اقدار کی مجبوریاں فسادات کرائے گئے اور جنگہ تنظیمیں بنانے کی اجازت دی گئی مثلا سپاہ صحابہ انشکر جھنگو کی سپاہ محمد وغیرہ جنہیں جنگ ختم ہونے پر دہشت گر د قرار دے کرہم نے اپنے سروں پردہشت گر د کی کی ایک نئی تلوار لاکا لی ہے۔

امریکہ نے 1979ء سے لے کراب تک ایران کے خلاف تمام حربے استعمال کر لئے ،
معاشی اور اقتصادی اعتبار سے اس کی معیشت کو مفلوج کرنے کی تمام سازشیں کر لیں لیکن
ایرانی قوم نے بوی ہمت اور دانشمندی سے ان سازشوں کا مقابلہ کیا اور آ گے ہی بڑھتی رہی
ہے۔ یہاں تک کہ آج اس کا اثر درسوخ ایران سے آ گے ، شام عراق ، بحرین لبنان میمن اور
افغانستان تک مجیل چکا ہے جس کی وجہ سے امریکہ اور اس کے اتحادی پریشان ہیں۔اس
خطرے کے خلاف وارسا (Warsaw) میں امریکہ اسرائیل ، بھارت اور سعودی عرب نے
حال ہی میں ایران کے خلاف بجر پوراقد امات کرنے کی حکمت عملی بنائی ہے اور اس پر عمل در
آ مربھی شروع ہو چکاہے۔

سوال: ...... پاکستانی فوج کا ترویجی پروگرام اوراس پرعمل درآ مد حیران کن ہے۔ یہ کیسے کن ہوا؟

جواب: ..... میں خوش قسمت تھا کہ جزل ضیاء کی سرپرتی میں واکس چیف آف آرمی طاف فوج کی انتظامی و انصرامی ذمہ داریاں سنجالتے تھے اور میں بطور چیف آف جزل طاف فوج کے ترویجی پروگرام پر توجہ مرکوز رکھتا تھا۔ مجھے بڑا مختصراور واضح مشن ملا تھا:
''فوج کی ترتیب نو اس انداز سے کی جائے کہ وہ 2000ء کی مدت سے آگے سرونی اور اندرونی خطرات سے خمنے کی مجرپور

صلاحیت حاصل کر لے۔''

اس مشن کے تحت ہم نے اپنے کام کا آغاز کیا جبکہ ہمیں وائس چیف آف آری طاف (VCOAS) ، جزل سوار خان اور ان کے بعد جزل خالد محمود عارف کی ممل ہدایات اور سپورٹ حاصل رہی۔ان کی سر پرتی ہماری کامیابی کی صفائت بی۔

اقتذار کی مجبوریاں

سوال:....فوج میں افسروں کی اعلی تعلیم کا دور 1971ء کی جنگ کے بعد شروع ہوا جو اہم صلاحت تھی۔اس نئی صلاحت ہے آپ کے ترویجی پروگرام کو کیا سپورٹ ملی؟ جواب: .... فوج كودور حاضر ك تقاضول ك تحت منظم اورمضبوط بنان ميس واركالح (War College) کے یانج سال کا اعلی تعلیمی دورمیرے لئے بڑا اہم تھا 'اس لئے کہ میرے فیلڈ کمانڈر اور اسٹاف افسران جو وار کورس کے تعلیم یافتہ تھے میرے اس مشن میں بوے معاون و مددگار ثابت ہوئے۔ ہم نے "آری ماڈرنائزیشن پروگرام برائے سال 2000ء اوراس سے آ گے ' پر کام شروع کیا اور اٹھارہ مہینوں کی محنت سے ایک جامع منصوبہ تیار کرلیا۔ میرے فارمیشن کمانڈر' اداروں کے سربراہوں اور اشاف افسروں نے تمام منصوب بنائے اور مختلف کانسیٹس (Concepts) وضع کئے جوسب کے سب قابل عمل تابت ہوئے۔ ماراطریقه کاری تھا کہ بتدریج ہم این ترویجی پروگرام مرتب کر کے مرحلہ وارتمام سفارثات چیف آف آری ساف کے سامنے پیش کر کے منظوری لیتے تھے۔ یبال تک تو کام آسان تھالیکن مشکل اس وقت پیش آئی جب این بروگرام کو کمل کرنے کے لیے ہتھیاروں اورجنگی ساز وسامان کی فراہمی کا مسئلہ در پیش ہوا۔سب سے پہلے اپنی ٹیم لے کر میں امریکہ گیا لیکن امریکہ زیادہ تر اپنا برانا سامان بیچنے میں دلچیں رکھتا تھا اور تکنیکی مہارت ویے پر تیار نہ تھا۔ یہی حال یورییممالک کا بھی تھا۔ بالآخر ہم نے چین کا رخ کیا اور چین ہمارا قابل اعتاد دوست ثابت ہوا۔ دراصل اللہ تعالی نے الی آسانیاں مبیا کردیں جس سے میرا کام آسان ہوتا گیا' مثلاً:

۔ پی او ایف واہ کے چیئر مین لیفٹینٹ جزل صبیح قمرالزمان نے نی میکنالوجی اور اس کی ڈیویلپسٹ کی پوری ذمہ داری اٹھا لی اور بغیر کسی دفتری رکاوٹ کے کام کی رفتار تیز رہی۔ وزارت دفاع ہے ہمیں پوری سپورٹ ملی۔ جنگی سامان کی رقم کی ادائیگی میں کوئی مشکل نہ ہوتی۔

\_چین نے دوسی کاحق ادا کیا۔ ہماری ضرور بات بوری کیں جدید میکنالوجی دی

75 انہ (VCGS) مجر افضال کی سربراہی میں آ رمی ماڈر نائزیشن کمیٹی بنائی اور انہیں افتیار دیا کہ تجویز جزل مجر افضال کی سربراہی میں آ رمی ماڈر نائزیشن کمیٹی بنائی اور انہیں افتیار دیا کہ تجویز بنائے میں متعلقہ حاضر وریٹائزڈینئر آ فیسرز سے ضرور رجوع کریں اور فوج کے تربیتی وتعلیم اواروں سکول آ ف انٹرکشن (Schools of Instructions) کے سربراہوں ہے بھی مشورہ کریں۔انہوں نے ڈیڑھ سال کی انتھک محنت کے بعد تجاویز کمل کیں اور انہیں حتی شکل دینے مشورہ کریں۔انہوں نے ڈیڑھ سال کی انتھک محنت کے بعد تجاویز کمل کیں اور انہیں حتی شکل دی گئی اور اس دینے ہے پہلے پی ایس اوز (PSOs) کانفرنس میں اس کی تفصیلی پریزئیشن پوری منصوبہ بندی کو جزل ضیاء کے سامنے بیش کیا گیا اور ان سے منظوری کی گئی۔اس طریقہ کار کا فاکدہ یہ ہوا کہ جتنی بھی تجاویز پڑ عمل شروع ہوا ان میں ہمارے متعلقہ آ فیسرز کا مشورہ شامل رہا اور اس طرح ماڈر نائزیشن پروگرام کے حوالے سے چودہ مختف کانہیس شامل رہا اور اس طرح ماڈر نائزیشن پروگرام کے حوالے سے چودہ مختف کانہیس شامل رہا اور اس طرح ماڈر نائزیشن پروگرام کے حوالے سے چودہ مختف کانہیس نائل رہا اور اس طرح ماڈر نائزیشن پروگرام کے حوالے سے چودہ مختف کانہیس نائل میں قابل عمل یا یا گیا۔

 بنچے جہاں ہارا پرتپاک خیر مقدم کیا گیا اور ہمیں ایک کانفرنس روم میں لایا گیا جہاں سول ۔ ۔ کپڑوں میں ملبوس متعدد چینی بزرگ ہتایاں ہماری منتظر تھیں۔ میں نے اپنے میز بان سے

"كہيں ايا تونہيں ہے كه آپ ميں غلط جگه ير لے آئے ہيں؟ " نہیں کی ہم آپ کو اپنی معروف دفاعی پیداداری کمپنیوں کے سربراہول سے ملاقات کے لئے یہاں لائے ہیں جوآپ کو بتائیں گے کہان کے پاس آپ کو دینے کے لئے کیا کچھ ہے۔

اور کب تک وہ آپ کومطلوبہ سامان حرب دے سکیں گے۔''

ہمیں اطمینان ہوا اور اجلاس شروع ہوا۔ سامان کی فہرست جوہم نے گذشتہ ماہ ان کے حوالے کی تھی اس پر بات چیت کرنے میں ایک گھنٹہ لگا اور وہ ہمارا تمام مطلوبہ سامان بغیر کسی پینگی شرط کے دیے پر رضا مند ہو گئے۔ ہم نے ان کاشکریدادا کیا اور پیشتر اس کے کہ ہم رخصت ہوتے ہمارے میزبان نے یوچھا:

'' کیا آپ کو یہی کچھ جاہے تھا یا کچھاور بھی ہے؟''

میں نے جواب دیا:

"جمیں جا ہے تو اور بھی بہت کچھ لیکن ہمیں اپنے وسائل کے اندر رہ کرخریداری كرنى ہے ' یعن 600 ملین ڈالز'جوہمیں فراہم كئے گئے ہیں۔''

" فھیک ہے کین ہم آپ کے مطلوبہ سامان کی فہرست دیکھنا جا ہیں گے۔"

میں نے فہرست نکالی اور ایک ایک آئم (Item) پر بات شروع موئی۔ ہمارے چینی دوستوں نے ہرمطالبے کوخوش ولی سے قبول کیالیکن جب حساب کتاب کیا گیا تو معاملہ 1.7 بلین ڈالرتک حایہ ہجا۔

میں نے کہا:

" ہم اتنی بھاری رقم کیسے ادا کریں گے؟"

فراہم کردہ ہتھیاروں اور ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کی مہارت دی اور ہمارے افسرول اور جوانوں کوتربیت دی۔ صحیح معنوں میں اس تعاون سے دونوں ملکوں کے درمیان تذوریاتی محور (Strategic Pivot) قائم ہواجس کی بنیاد براب ی پیک (CPEC) کی عمارت تعمیر ہورہی ہے۔

اس طرح چین کے ساتھ ہماری دفاعی شراکت کی بنیاد بڑی اور ہماری جنگی صلاحیت میں اضافہ ہوا۔ چین کے ساتھ ہماری دفاعی شراکت مثالی ہونے کے ساتھ ساتھ مفردنوعیت كى بھى ہے۔ اس شراكت كى بدولت جارى مسلح افواج اور بالخصوص برى فوج 1971ءكى جنگ کے بعد اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی ہے۔ ہمیں اپن فوج کی كمزوريول كو دوركرنے اور متعقبل ميں سلح افواج كوجديد تقاضوں كے مطابق ترتى ديے ك شدید ضرورت تھی۔خوش قتمتی سے 1980ء کا بیدوہ وقت تھا جب بری فوج کومستقبل کی ذمہ داریاں بوری کرنے کے لئے ہماری عسکری قیادت اعلی عسکری تعلیم سے مزین تھی اور ساتھ ہی ہمیں چین کی غیرمشروط مدر بھی حاصل تھی جے ہم رحت ایز دی سمجھتے ہیں۔ یہی وہ عوامل تھے جن کی بدولت یا کتانی فوج دنیا کی جدیدترین فوج بننے کے اہداف حاصل کرسکی اور نوے فیصد تک خودانحصاری حاصل ہوئی۔ جنگ لڑنے کی صلاحیت میں بے پناہ اضافہ ہوا اور ابہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ اگر ہم پر جنگ مسلط کی گئی تو نہ صرف کا فی دیر تک اپنا دفاع کر سکتے ہیں بلکہ مؤثر جارحانہ کاروائی کے مل سے وشن کے منصوبوں کو ناکام بنا سکتے ہیں۔ الحمد وللہ ہاری مسلح افواج جدیدترین لڑا کا قوت ہیں جن کا شار دنیا کی بہترین مسلح افواج میں ہوتا ہے۔

چینی دوستوں کی فراخد لی مثالی ہے۔ایک دلچپ حقیقت ہے جو میں بیان کرنا چاہوں گا۔ 1982ء کے اوائل میں ہم نے مطلوبہ سامان کی تلاش کے لئے چین کا پہلا دورہ کیا۔ ہمار ے یاس مطلوبہ سامان کی ایک فہرست تھی اور جمیں 600 ملین ڈالر کے اندر رہتے ہوئے خریداری کرنی تھی۔ ہماری چینی حکام کے ساتھ تین ملاقاتیں ہوئیں اور ہمیں بتایا گیا کہ معاملات کوحتی شکل دینے کے لئے ہم چار ہفتوں بعد دوبارہ آئیں۔ اگلے ماہ ہم پھر چین جا

جميں جواب ملا:

"آپ اپنی سہولت کے مطابق جیے جاہیں آئندہ پچیس برسوں میں برائے نام سروسز چار جزکے ساتھ ادائیگی کریں۔"

ہماری خوشی کی انتہا نہ رہی اور پورے اعتماد کے ساتھ وطن واپس لوٹے اور کامیابی کی کہانی چیف آف آرمی شاف اور ساتھیوں کوسنائی۔ ہماری زندگی کا بیدایک یادگار دن تھا۔

ہماری خود انحصاری کے حصول کا آغاز بہیں سے ہوتا ہے جب فوج میں نیکنالوجی کی منتقیٰ خود انحصاری اسلح سازی کے نظام کی وسعت 'ہتھیاروں اور میزائل کے نظام کی ترقی اور ملکی سطح پر انجنیئر نگ کے شعبہ کی ترقی کے شع دور کا آغاز ہوا' جس کی بدولت ایک دہائی سے بھی کم مدت میں ہم نے بحر پور صلاحیت حاصل کر لی۔ جہاں مشکل پیش آئی وہاں عظیم سائندان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی زیر قیادت ماہر سائندانوں کی ایک بڑی جماعت موجود تھی جو ہر پروگرام کو یا یہ بھیل تک پہنچاتی رہی۔

1988ء میں ہم نے الخالد نمینک کا تجربہ کیا جس نے ''پانچ تجرباتی مراحل' میں امریکہ کے بہترین ٹمینک ایم ون اے ون (MIAI) 'کو مات دی۔ ای طرح ہم نے اعلی تکنیک ہتھیاروں' عسکری سازوسامان اور گولہ بارود تیار کرنے کے میدان میں نوے فیصد (%90) تک خودانحصاری حاصل کر لی جوایک خواب تھا' جس کی تعبیر چین کی عسکری قیادت اوراس کی دفاعی بیداواری صنعتوں کی غیر مشروط مدد ہے ممکن ہوئی۔ کوئی اور ملک اس حد تک ہماری مدد نہیں کرسکتا تھا کیونکہ ان کا مفاد محض فوجی سازوسامان فروخت کرکے بیسے بنانا ہوتا ہے۔

موال: عین نے جس طرح ہماری توقع سے بڑھ کر مدد کی اس کے بارے پچھ کہنا چاہیں گے؟

جواب: جین کے عوام انتہائی مخلص اور کھلے دل کے لوگ ہیں۔ انہوں نے بھی ہماری اندرونی سیاست میں دخل اندازی نہیں کی نہ ہی وہ ہماری حکومتوں کو گرانے اور بنانے کے حکروہ کھیل میں ملوث ہوئے ہیں اور نہ ہی ہماری فوجی یا سویلین حکومتیں ان کی ترجیحات

سیدر این ہیں۔ ان کی واحد ترجیح پاکتانی عوام کی بھلائی ہے اور یہی وہ تعلق ہے جس کی وجہ سے دونوں مما لک کے عوام ایک دوسرے کا دل کی گہرائیوں سے احترام کرتے ہیں الیا احترام جو کی اور ملک کے نصیب میں نہیں ہے۔ بجھے یہ کہنے میں کوئی باک نہیں ہے کہ ای دفاعی اشتراک نے ہمیں الخالد جیسا نمینک کثیر المجھی کروار کا حامل ہے ایف-17 تھنڈر طیارہ اور جدید ترین فریگریٹ ایف 22 بحری جہاز دیے ہیں اور ایٹی سب میرین بنانے کا کام بھی شروع ہو چکا ہے۔ ای تعلق کی بنیاد پر آج پاک چین اقتصادی راہداری (CPEC) کے مضوبے کی عمارت نقیر ہورہی ہے۔ یہ کامیابی نہ صرف پاکتان کے لئے ترقی وامن کی حفانت 'بلکہ پورے فطی کی اقتصادیات میں انقلاب لانے کا پیش فیمہ نابت ہوگی۔

روملکوں کے اشراک ہے ہارا تذوریاتی محورقائم ہوا۔ عسری تعاون کا یہ مل ایک تذوریاتی حقیقت ہے جو دشمنوں کے عزائم کے خلاف ایک مضبوط چٹان ہے تو می سلامتی اور تقی و کیال کی صفات بھی ہے۔ دونوں ملکوں کا یہ اشراک ہمارا تذوری محور Strategic تقی و کمال کی صفات بھی ہے۔ دونوں ملکوں کا یہ اشراک ہمارا تذوری محور (Pivot) ہے۔ الحمدوللہ ہم نے اب وہ صلاحت حاصل کر لی ہے جس کی بدولت اپنی تذوریاتی سوچ کو جنگی منصوبوں ہے ہم آ ہنگ کیا ہے بینی پہلے حملہ کرنے (Pre-emption) میں حقیقت کا رنگ بجرنے اور حریف اور جارحانہ دفاع کی صلاحیت (Offensive Defence) میں حقیقت کا رنگ بجرنے اور حریف قوت کے خلاف فیصلہ کن جنگ لڑنے کی صلاحیت جیے اہداف حاصل کے ہیں۔ یہ ایک صلاحیت ہے جو بذات خود "مزاحت" بھی ہے اور جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی فتح یاب مونے کی نوید بھی ہے۔

اس کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر شیکنالوجی پرکام شروع ہوا۔ ڈاکٹر اکرم چوہدی (مرحوم) جو چکری گاؤں نے ساتھ ساتھ کمپیوٹر شیکنالوجی پرکام شروع ہوا۔ ڈاکٹر اکرم چوہدی (مرحوم) جو چکری گاؤں نے تعلق رکھتے تھے ان کا امریکہ کی سلکون ویلی محالات میں بڑا کا روبار تھا' ان سے معاہدہ ہوا۔ میں ایران گیا اور وہاں سے چند چھوٹے ہتھیاروں کی ٹیکنالوجی جو ہمارے پاس نہیں تھی وہ لے آیا۔ اس طرح کوئی گیارہ مختلف پراجیکٹس (Projects) پرکام جاری رہا۔ ای دوران ایک مربوط منصوبے کے تحت ہم نے مختلف مضامین میں جو ہمارے جاری رہا۔ ای دوران ایک مربوط منصوبے کے تحت ہم نے مختلف مضامین میں جو ہمارے

حصه نبین لیاادر محد خان جو نیجو کی حکومت قائم ہوئی۔

ای دوران میری اوسنگ جی ایج کیوے بناور 11 کور کمانڈر کی حیثیت سے ہوگئی۔ افغانستان پرروی جارحیت کی وجہ سے اس کور کی بہت اہم ذمہ داریاں تھیں۔

1986ء میں بھارت کے چیف آف آرمی ساف جزل کرشنا سوامی سندر بی نے براس فیک (Brasstack) مشقیں شروع کیں جوان کی ویسٹرن کمانڈ کے ذمہ داری کے علاقے میں شروع ہوئیں جو ہماری مشرقی سرحدول سے متصل ہے۔ان مشقول کے لئے ان کی کئی لاکھ فوج راجستھان میں مجتمع ہوئی۔ ہزاروں ٹینک اور بکتر بندگاڑیاں بھی سرحدول کے قریب بہنچا دی گئیں۔ ان کے چند بحری جہاز بھی کورنگی کریک کے ارد گرد منڈلاتے پائے گئے۔ بھارتی عسکری قیادت کے مطابق ان مشقول کے دومقاصد تھے:

🖈 وه این میکا کی دستوں کی صلاحیتوں کا جائزہ لینا چاہتے تھے۔

خون نظائیداور بحری دستوں کی مشتر کہ مشقوں میں بری فوج کی صلاحیت پر کھنا چاہتے ہے۔''

علیورٹی انفارمیشن کی ویب سائیٹ گلوبل سکیورٹی نے اے دوسری جنگ عظیم کے بعد فوجوں کا سب سے بڑا اجتماع قرار دیا اور لکھا کہ نارتھ اٹلانگ ٹریٹ آرگنا تزیشن (نیٹو) کی کسی بھی فوجی مشق کا جمم براس ئیک کے جم کے برابر نہیں تھا۔ نیٹو کی قیادت کا خیال سے تھا کہ گرچہ بھارت کی عمری قیادت بہی کہتی رہی کہ وہ اپنے حربی منصوبوں میں نئی تھمت عملی کو آزمانے کے لیے ان مشقوں کا اہتمام کررہ بیں لیکن بھارتی فوج کے چند سینئر کما غروں نے ان مشقوں کے مقاصد کو ایک نیا رخ دینے کی کوشش کی جبکہ بھارتی آری چیف سندر بی کا بنیادی مقصد فوج میں نظیمی اصلاحات اور نئے کانسیٹس (Concepts) کا تجزیہ کرنا تھا۔ ہماری انٹیلی جنس ایجنسیاں اور وزارت فارجہ بھی چوکس تھیں۔ وزارت فارجہ نے بھارتی مقدر ایس کے شکھ کوطلب کیا۔ وزیر مملکت برائے امور فارجہ زین نورائی نے انہیں صدر پاکستان کی طرف سے یہ پیغام دیا کہ اگر پاکستان کی سلامتی کوکوئی خطرہ لاحق ہوا تو ہندوستان کونا قابل تلائی نقصان پہنچ گا۔ یہ سے وہ صالات جب جزل ضیاء نے مشاورت کے لئے جی

رَ قَيَا تَى پِوگرام كِ لِئَ ضرورى تَنْ اَپْ آفيسرزكوامريكه ادر دوسرے ممالك مِن تعليم كِ لِئَ بِيرِ اللهِ عَلَ لِئَ بَهِ اور 1990ء تك گيارہ فِي النِّ وَى (Ph.D) اور 170 كے قريب ايم ايس ى(M.Sc) اور گريجوئش نے تعليم كمل كرلى۔

یہ سلسلہ اس کے آ گے بھی جاری رہا۔ ہمارے نوجوان آفیسرز بڑے باصلاحیت ہیں 'وہ بیرون ملک (Foreign) کورسز میں ٹاپ پوزیشن حاصل کرتے رہے جنہیں ہر چھ ماہ بعد میں خود انعام دیتا تھا۔ ان کی کارکردگی کی بدولت ہمارا ماڈرنا ئزیشن پروگرام سیح معنوں میں نائج بیٹر (Knowledge based) پروگرام بن گیا جس کی افادیت انشاء اللہ 2025ء تک قائم رہے گی۔ یقینا ہمارے سائنسدان اور افسر اس پر مزید کام کرتے رہیں گے اور جدید ترین نیکنالوجی کو دفاعی نظام میں شامل کرتے رہیں گے اور انشاء اللہ پاک فوج نا قابل تسخیر رہیںگے۔

جزل ضیاء نے 1985ء میں ایک نیا سیاسی نظام لانے کا ارادہ کیا۔ان کی حکومت کو وسال ہو چکے تھے جب انہوں نے ملک میں سیاسی نظام بحال کرنے کا فیصلہ کیا۔ مجھے اور جزل حمیدگل کو یہ ذمہ داری دی کہ'' ملک کے سیاسی ماحول کونظر میں رکھتے ہوئے تجزیہ کیا جائے۔'' جائے کہ سیاسی نظام کی بحال کے لئے طریقہ کارکیا ہونا چاہیے اور کب اس پرعمل کیا جائے۔'' ہمیں جن کہ میٹے گئے' تفصیلی جائزہ لیا اوردو بھتے بعدر پورٹ جزل ضیاء کو پیش کردی۔انہوں نے ہمیں بلیا' بحث ہوئی' سفارشات پڑھیں جن کا خلاصہ یہ تھا:

"اب دقت آگیا ہے کہ صاف ستحرے الیکٹن کراکے اقتدار عوامی منتخب نمائندوں کو منتقل کردیا جائے اس عمل ہے قوم آپ کواچھے الفاظ میں یادر کھے گا۔" کچھ در یہ دہ سوچتے رہے ' مجر بولے:

'' چاہتے ہو کہ بچانی کا پھندا میرے گلے میں ہو۔'' میں نے کچھ معروضات پیش کرنا چاہیں لیکن اجازت نہ ملی۔ہم خاموش ہو گئے۔ جزل ضیاء نے غیر جماعتی بنیادوں پرانتخابات کرائے جن میں پاکتان پلیلز پارٹی نے

ایچ کیومیں اجلاس طلب کیا۔

ہماری انٹیلی جنس کے نمائندوں کی متفقہ رائے تھی کہ صورت حال بہت خطرناک ہے۔ بھارت کی نیت خراب ہے اور اس کے لئے پاکستان کو فوری طور پر دفاعی اقدامات لینے جاہیئں۔ میں نے اس تجزیے سے اختلاف کیا اور اپنی رائے دیتے ہوئے کہا کہ:

'' بھارت کی اتنی بڑی فوج کا ایک جگہ اکٹھا ہونا دانشمندی نہیں ہے۔ یہ سارے انڈے ایک جی ٹوکری میں رکھنے والی بات ہے۔ اس کے پیچھے کوئی جنگی مقاصد ہیں تو ہمیں چاہیے کہ راوی چناب کے دوآ بے میں ہم اپنی جارحانہ فورس (Strike Force) بھیج دین اس سے بھارت کا کشمیرے رابط منقطع ہوجائے گا اور پھر بھی ہمارے پاس اتنی صلاحیت موجود ہو گی کہ اپنی سرحدوں کی موڑ حفاظت کرسکیں گے۔''

لین اکثریت کی رائے تھی کہ بھارت کی فوج پاکتان کے خلاف بھر پور جنگ کی تیار کی کر چکی ہے لبندا اس سوچ کے تحت فوج کو آپریشنل پلان کے مطابق سرحدوں پر بھیج دیا گیا۔ سب سے پہلے 5 کور کو ڈیپلائے (Deploy) کیا گیا۔ بھتر بند دستے اور ٹیمکاوں کی اونیس ان کی زیر کمان کر دی گئیں۔ جنوبی فضائی کمان کو چوکس کر دیا گیا۔ پاک نیوی کے جنگی جہاز اور آبدوز اپنے ٹیمکانوں نے نکل کر بح عرب کے کھلے سمندر میں پہنچ گئیں۔ ان اقد امات کا ردشل یہ ہوا کہ بھارت نے اپنی مشقیس روک دیں اور فورا دو انفسل کی ڈویژن راوی چناب کاریڈور میں بھیج کراہے محفوظ کرلیا۔

یجارت کے ان اقدامات سے بیہ بات واضح ہوئی کہ سندرجی کا مقصد پاکتان کے خلاف جنگ کرنانہیں تھا ورنہ اپنی مشقیں روکنے کی بجائے بھارتی فوج ہماری سرحدوں کی جائے جانب چل پڑتی۔ ہماری اس حکمت عملی کے سبب ہمارا نقصان سے ہوا کہ ہمارا وار پلان War)

(War افشا ہو گیا۔

ریٹائرمن کے کچھ سالوں بعد میں ایک کانفرنس میں شرکت کے لیے ناروے (Norway) گیا۔ وہاں جزل سندرجی بھی موعوضے۔ان سے بوی دلچپ باتیں ہوئیں۔

لوگ جیران تھے کہ یہ دونوں گھم گھا ہونے کی بجائے مسلسل باتوں ہی میں لگے ہوئے ہیں۔ براس میک مشقوں کے متعلق انہوں نے خودواضح کیا کہ'' جنگ ہمارا مقصد نبیں تھا۔ ہمیں تو تنظیمی اصلاحات کا تجربہ کرنا تھا' سالہا سال کے جمود کے بعد یہ مشقیں ضروری تھیں۔''

روس نے 1980ء میں افغانستان پر حملہ کیا جواس کی تذویراتی مجبوری تھی کیونکہ تمام تر جغرافیائی وسعت کے باوجوداس کے پاس کوئی ایسی بندرگاہ نہیں ہے جوسارا سال کھلی رہے۔ ان کی تمام بندرگاہیں سردیوں میں برفباری کی وجہ سے کئی کئی مہینوں تک بندرہتی ہیں۔ ان کی سب سے بڑی بندرگاہ مشرق میں ولا ڈیواسٹک ہے جہاں سردیوں میں درجہ حرارت نقطہ انجماد سے بھی نیچ گرجاتا ہے اور بندرگاہ کو کھلا رکھنے کے لیے برف شکن مشینوں کا استعمال کرتا پڑتا ہے۔ اس کے برغس امریکہ کے مشرق میں نیویارک کی بندرگاہ ہے جو خط استوا ہے آئی ہی دوری پرواقع ہے جتنی ولا ڈیواسٹک لیکن قدرت نے اس پر بیاحسان کیا ہے کہ اس کے مشرق میں بویارک کی بندرگاہ ہے جو خط استوا ہے اس کی وجہ دوری پرواقع ہے جتنی ولا ڈیواسٹک لیکن قدرت نے اس پر بیاحسان کیا ہے کہ اس کے مشرق میں بحراوتیانوس میں گرم پانی کی ایک روبہتی ہے جو تقریبا تمین سومیل چوڑی ہے۔ اس کی وجہ سے نیویارک میں سردیوں میں بھی درجہ حرارت نقطہ انجماد تک نہیں پہنچتا اور بندرگاہ سارا سال کھلی رہتی ہے۔

اس مسئلے کے حل کے لیے روس کی ہمیشہ سے بیہ خواہش رہی ہے کہ وہ گرم پانیوں تک رسائی حاصل کر ہے۔ ادھر مغربی طاقتوں اور برطانیہ کوبھی اس کا بخوبی اندازہ تھا۔ برطانیہ نے برصغیر پر قبضے کے بعد پشاور اور لنڈی کوتل تک جوریلوے لائن بچھائی تھی اس کا مقصد یبال کے لوگوں کو سہلتیں فراہم کرنانہیں تھا بلکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ بوقت ضرورت وہ اپنی فوجیس اور اسلحہ تیزی سے شال کی طرف پہنچا سکیس اور روس کی مکنہ پیش قدمی روک سکیس۔

سوال: .....روس کوگرم پانیوں تک پہنچنے کی ضرورت تھی لیکن کچھ تدبیریں امریکہ نے بھی کیس جس سے روس کی جانب سے جارحیت کی ترغیب ہوئی اور امریکہ کی سازش کامیاب ہوئی۔ کیا بیدورست ہے؟

سیت جواب:....سازشیں اور جوڑ تو ڑتو ان بڑے ملکوں کا وطیرہ رہا ہے کیکن اس سازشی حکمت كوروى فوج كاانخلاء شروع بواادر 15 فروري 1989ء كوبيه انخلامكمل بواجوغيرمتوقع تھا۔ عملی کوامریکہ کے دانشوراور حکومت کے مشیر برازینسکی نے اپنی کتاب گرینڈ چس بورڈ (The (Grand Chess Board) میں لکھتے ہوئے گیم پلان (Game Plan) بھی دیا ہے: " پوریشیا پرجس کا کنٹرول ہوگا وہ پوری دنیا پر دسترس حاصل کرے گا۔اس لئے ضروری ہے کہ پوریٹیا میں امریکہ کا کوئی مدمقابل سامنے نہ آنے یائے جو امریکه کی بالادی کو چینج کر سکے۔'' امریکہ نے اس منصوبے برعمل کیا اور افغانستان میں ایس سیای تبدیلیال بیدا کیں جوروس کے مفادات کے خلاف تھیں اور روس اپنے مفادات کے تحفظ کی خاطر افغانستان پر

حمله آور موا۔ اس جارحیت کے خلاف یا کستان بھی امریکہ کا ہم نوابن گیا۔ امریکہ نے مجاہدین کواستعال کیا جو روی استعار کے خلاف برسر پریکار ہوئے۔صدر جزل ضیاء الحق نے امریکہ کے ساتھ مل کرروی جارحیت کے خلاف جنگ کا فیصلہ کیا ۔اس جنگ کی اصل قوت وہ جہادی تھے جو افغانستان و پاکستان کے پختونوں کے ساتھ ساتھ دنیا گھرکے ستر ممالک سے آئے

ہوئے سرفروش تھے جنہوں نے روس کوشکست دی۔

دس سال کی طومل کشکش کے بعدروس کواحساس ہوا کہ وہ افغانستان کی جنگ نہیں جیت سكتا\_اس جنگ نے ان كى معيشت كو بربادكر ديا تھا اور خودان كى فوج ان ير بوجھ بن گئ تھى -مِخَائل گور باچوف جب تیمونٹ یارٹی کی مرکزی تمیٹی کے سیکرٹری جزل مقرر ہوئے تو انہوں نے روی فوجوں کو افغانستان ہے نکالنے کا فیصلہ کیا جس کے لئے انہیں کسی آ برومندانہ ذریعے کی -لاش تھی۔ اسی دوران 14 اپریل 1988ء کوجنیوا میں ایک کانفرنس ہوئی جس میں امریکہ ' روس' افغانستان اور یا کستان شامل تھے۔اس معاہدے کے مطابق روس نے افغانستان سے ا بنی فوجیس نکال لینی تھیں اور افغانستان میں ایک متحکم حکومت قائم کرنے کی کوششیں کی جانی تھیں ۔روی کوششوں ہے افغانستان کے صدر ببرک کارمل کو ہٹا کرنجیب اللہ کو جوافغانستان کی کیمونٹ یارٹی کے سیکرٹری جزل تھے افغانستان کا صدر بنادیا گیا جوروس کے خیال میں زیادہ موثر تھے اور روی فوج کے انخلاء کے دوران امن وامان قائم رکھ سکتے تھے۔ 15 مئی 1988ء

اس کی ایک بری وجہ بی بھی تھی کہ 1987ء میں افغان جنگ میں اہم موڑ آیا تھا جب افغان جہادیوں کوامر کی سنگر میزائل ملے۔ روی جارحیت کے خلاف جنگ جاری تھی۔ روسیوں نے ہیلی بورن (Heliborn کمانڈ و بریکیڈ Spitnaz Brigade جنگ میں شامل کر دیے تھے جس سے مجاہدین کومشکل کا سامنا تھا۔ میں گیارہ کورکی کمانڈ کر رہا تھا جو پشاور میں تعینات تھی۔اس جنگ سے قطعا ہمارا کوئی تعلق نہ تھالیکن سرحدیار حالات پرنظر رکھنا میری ذمہ داری تھی۔ امریکی سینٹ کام Centcom سے جزل کریٹ (Christ) دورے یر آئے۔انہوں نے ہارے کور میڑکوارٹر کا بھی دورہ کیا جہال میں نے انہیں بریفنگ دی اور بتایا که روی کمانڈوز کے آنے کے بعد سے مجاہدین سخت دباؤیں ہیں ارکھار ہے ہیں اوراگر بيسلسله جاري رہاتوان كے لئے مشكلات پيدا مول كى۔"

ان کوچرت ہوئی ' ہرزاویے سے سوالات کئے اور اسلام آباد جا کرمتعلقہ لوگوں کوخبردار کیا۔ پینا گان بھی یہ خربینی تو جزل و کم (General Wikham) یا کتان کے دورے یر آئے۔میرے کور ہیڈکوارٹر کا دورہ کرنا جاہا تا کہ تمام امور برتفصیلی معلومات حاصل کر سکیس کین ان کے دورے سے پہلے وزارت دفاع سے جزل راجہ محمدا قبال تفصیلی بریفنگ لے کر آئے۔ میں نے پڑھااوران کو بتایا کہ:

"بيبريفنگ درست نبيس بيئين وه بريفنگ دول كاجويين درست مجهتا مول-" بولے" آپ کومعلوم ہے یہ بریفنگ جزل ضیاء نے مجھوائی ہے" میں نے کہا''تو جزل ضاء کو بتا دیجئے کہ اسلم بیگ اپنی بریفنگ دے گا جو وہ صحیح

اس طرح جزل وکم کی بریفنگ کینسل ہوگئی۔ ان باتوں کا اثریہ ہوا کہ امریکہ نے مجاہدین کو اسٹنگر میزائل دینے کا فیصلہ کیا جن کی مدو سے روس کے گن شب بیلی کا بٹروں کونشانہ بنایا جا سکا۔ ان میزائلوں کی فراہمی سے جنگ کا کر لئے لیکن طالبان کو ان کے موقف سے بٹنے پر مجبور نہیں کر سکا ہے۔ طالبان کا مطالبہ ہے کہ پہلے یہ بناؤ کہ تمہارے ناپاک قدم افغانستان کی سرز مین سے کب ٹکلیں گئے تبھی ندا کرات شروع ہو سکتے ہیں۔امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے تمام تر منفی ہٹھکنڈوں اور ساز شوں کے باوجود طالبان کے حملے جاری ہیں جو امریکہ کے لیے جانکاہ ٹابت ہورہے ہیں۔

روس کی شکست اور پسپائی کے بعدافغان مجاہدین کواپی حکومت بنانے سے روکا گیا اور الیں حکومت بنائی گئی جس میں مجاہدین افغانستان کا کوئی حصہ نہ رکھا گیا۔ شالی اتحاد کی حکومت بنا دی گئی اور انہیں کا بل لا کر اقتد ارسونپ دیا گیا۔ اس سبب خانہ جنگی شروع ہوئی اور افغان مجاہدین دہشت گرد کیے جانے لگے۔ اس جنگ کے سبب افغان مجاہدین کے اندر سے نو جوان قیادت ابھری جے طالبان افغانستان کہا گیا۔ اگست 1994ء میں قندھار کے مضافات کے قیادت ابھری جے طالبان افغانستان کہا گیا۔ اگست 1994ء میں قندھار کے مضافات کے

نقشہ بدل گیا۔اس طرح روس کی شکست میں میرا بھی رول ہے۔اس کے بعدروس نے اپنی شکست کو مانتے ہوئے وہاں سے نکل جانے کا دانشمندانہ فیصلہ کیا۔اس فیصلے کا بتیجہ ہے کہ آج روس افغان طالبان کا قابل اعتاد دوست ہے۔اوراس کے برعکس امریکہ شکست کھانے کے باوجود بھی سازشوں میں لگا ہوا ہے۔ طالبان کی مزاحمت کے سامنے بے بس اور مجبور ہے۔ یہ صورت حال امریکہ جیسی عالمی طاقت کے لئے کسی المیے سے کم نہیں ہے۔

سوال: غالباای سوچ کا بقیجہ ہے کہ امریکہ اور بھارت کی اسٹریٹیجک پارٹنزشپ کو کمی شکل دی تاکہ چین کا گھیراؤ کیا جا سکے اور پاکتان کو بھی دباؤ میں رکھا جا سکے۔ اس منصوبے کو قابل عمل بنانے کے لئے امریکہ نے اپنی عسکری قوت کو یورپ ہے مشرق بعید کے علاقوں تک منتقل کرنے کا فیصلہ کرلیا ہے۔ ان عالمی شطرنجی چالوں کے تناظر میں افغانستان کے حالات اور فریقین کی جنگی تیاریاں اور بھی اہم ہیں۔ امریکہ کے ساتھ دفائی تذویراتی شراکت حالات اور فریقین کی جنگی تیاریاں اور بھی اہم ہیں۔ امریکہ کے ساتھ دفائی تذویراتی شراکت مالات ور فریقین کی جنگی تیاریاں اور بھی اہم ہیں۔ امریکہ کے ساتھ دفائی تذویراتی شراکت جو گھا تے میں بالاوتی حاصل جوگی جس طرح امرائیل کو مشرق وسطی میں حاصل ہے۔ فوجی اہمیت کے ہائی فیک ہتھیار اور جو گی جیں حاصل ہے۔ فوجی اہمیت کے ہائی فیک ہتھیار اور کر بی سامان امرائیل کے ہاتھوں بھارت کو ملنا شروع ہو گئے ہیں۔ ان حالات میں پاکستان کی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے؟

جواب: یہ وقت پاکتان کے لئے برا اہم ہے۔ ہمیں فہم و فراست سے کام لینے کی جواب: یہ وقت پاکتان کے لئے برا اہم ہے۔ ہمیں فہم و فراست سے کام لینے کی ضرورت ہے اور یہ بجسنا لازم ہے کہ افغان قوم نے اپنی تقدیر کا فیصلہ خود کیا ہے۔ ان کی کامیابیوں کے سامنے عالمی طاقتیں 'پڑوی مما لک اور دشمن مجبور و بے بس نظر آتے ہیں۔ مثیت ایز دی نے طالبان کے صمم ارادوں کی عظیم الشان کامیابیوں کا تعین کرتے ہوئے اس پیغام کو تقویت پہنچائی ہے کہ محض سامان حرب کی فراوانی کامیابی کی ضانت نہیں ہوتی۔ اصل کامیابی ان لوگوں کے اخلاقی ضابطوں پر مخصر ہے جو اصولوں پر سودے بازی نہیں کرتے اور کامیابی ان لوگوں کے اخلاقی ضابطوں پر مخصر ہے جو اصولوں پر سودے بازی نہیں کرتے اور کی بنتا کوعظمت کا نشان بنانا جانتے ہیں۔ طالبان نے قادر مطلق کی مدد پر بھروسہ کیا ہے جس کے سامنے آج دنیا کی بردی سے بردی طاقتیں ہے بس ہیں۔ امریکہ نے تمام حربے استعال

سوال:.....امریکہ کی ساز شوں کے نتیج میں افغان خانہ جنگی کیطن سے طالبان ایک قوت بن کر ابھرے ہیں جنہوں نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو شکست دی ہے۔ یہ نا قابل شکست طاقت کیا ہے؟

جواب :.... طالبان انغان قوم کی اجماعی مدافعتی قوت کا نام ہے جس کے سامنے دنیا کی دوسپر طاقتیں شکست کھا چکی ہیں اس لئے ان کوسمجھنا اور ان کی سوچ اور عمل کو جاننا ضروری ہے۔افغانستان اور اس کے ملحقہ علاقوں کی سلامتی اور امن کا تصور طالبان کی سوچ اور ر جیات کو مجھے بغیر ممکن نہیں ہے۔ لوگوں کے ذہنوں میں طالبان سے متعلق بری غلط فہمیاں یائی جاتی ہیں۔ لہذا طالبان کی اصلیت جانے کے لئے ان کا پس منظر بیان کرنا ضروری ہے كه وه كون بين كهال سے آئے بيں اور كس طرح افغانستان كے سياس افق ير حيما كئے بيں؟ طالبان کا مطلب ہے طالبان علم ۔موجودہ طالبان کی جڑیں خراساں (فارس) کی تاریخ ہے ملتی ہیں جوخلافت بغداد کا ایک صوبہ تھا جس کی سرحدیں افغانستان تک تھیں۔افغانستان كى تارىخ بين طالبان كى موجود كى گذشته كئ صديول يرمحيط ب- ان كے لئے "معلمين اور طالبان' جیسے القابات عمو ما استعمال ہوتے ہیں جن کومعاشرے میں قدر کی نگاہ ہے دیکھا جاتا ہے۔ انہوں نے ماضی میں ہر مشکل وقت میں بیرونی جارحیت اور معاشرتی محاذ پر متعدد اصلاحی کار ہائے نمایاں سرانجام دیے ہیں۔ سوویٹ یونین کی جارحیت کورو کئے کے لئے انہی طالبان نے ایے اساتذہ کی زیر کمان ہراول دستے کا کردار ادا کیا تھا۔ یہ ان مدرسول کی پیدادار ہیں جوافغانستان کی نظریاتی معاشرتی اور تو می قدروں کا تعین کرتے ہیں۔نویں صدی عيسوى مين جب خراسان مين اسلام كاسورج طلوع مواتواى وقت مرسول كا قيام عمل مين آیا جہاں سے سلسلة تعلیم و تدریس شروع ہوا جس طرح موجودہ دور کی یونیورسٹیاں ہیں۔ان مدارس نے مفکر' دانشور' ریاضی دان' تھماء اور عسکری ماہرین پیدا کئے ۔مولا تا روم' فردوی' جامی' ابن سینا امام بخاری تر فدی اور دیگر بے شار شخصیات ان ہی مدارس کے فارغ التحصیل منے۔ تامور عسكرى ماهرين شهاب الدين غوري محمود غرنوي احمد شاه ابدالي اور نامور بزرگان دين على جويري ایک مدرے کے سربراہ ملاعمر کی زیر قیادت صرف 45 افراد پر مشتل گروہ نے مقامی آبادی اور دیگر طبقہ ہائے زندگی کی مکمل تائیدے دسمبر 1994ء میں قندھار پر قبضہ کرلیا۔

1994ء اور 1995ء کی مرت میں طالبان کو افغان عوام کی جانب سے حیران کن پذیرائی ملی جس سے طالبان کومزید آ گے بڑھنے کا حوصلہ ملا۔ ان کی کامیا بی کا رازیمی تھا کہ تمام مدمقابل طاقتوں نے اپنے آپ کو اسلحہ سمیت ان کے حوالے کر دیا تھا۔ صرف ان مقامت پر ان کومزاحمت کا سامنا کرنا پڑا جواحمہ شاہ مسعود اوررشید دوستم کے زیر کنٹرول سخے۔ایک ایک کرکے طالبان ان کوشکست دیتے گئے اور 2001ء میں افغانستان کے زیادہ تر علاقے ان کے تسلط میں آ گئے۔ یہاں یہ بات قابل خور ہے کہ طالبان کی تحریک کا وجود میں تا ناندرون ملک موجود ساجی برائیوں کے خلاف جہاد کا ممل تھا۔

افغانیوں کے ایمان ویقین کی یہ بلندیاں ہیں جوان کے نظریہ حیات کو جلاء بخشی ہیں' پاکتانی قوم کوسبق و رہنمائی دیتی ہیں' جس طرح سے مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کی روشی خلق خدا کو تمازت بخشتی ہے۔

افغان جہاد کے دوران جزل ضیاء کا کردار بڑی اہمیت کا حامل تھا اور روسیوں کی پیپائی

عدان کا مقام جہاد یوں کے دوست اور مددگار کے لحاظ سے بڑا اہم تھا اور بیصورت حال
امریکہ کی بدلی ہوئی حکمت عملی کے سامنے رکاوٹ تصور کی جاتی تھی۔ در اصل روسیوں کے
اخلاء کے بعد امریکہ نے یوٹرن لے لیا۔ مجاہدین' دہشت گرد' کہے جانے لگے جوجیتی ہوئی
قوت تھے اور انہی کا حق بنآ تھا کہ وہ مستقبل کی امن کی راہوں کا تعین کرتے اور انتقال اقتدار
کی ذمہ داریاں پوری کرتے لیکن سازش کے تحت شالی اتحاد کو اقتد ارسونپ دینے کی تیاریاں
شروع ہوئیں جو خانہ جنگی کا سبب بنیں۔ یہ سارا کھیل ایک فریب تھا جو امریکہ نے کھیلا۔ وہ
نہیں چاہتا تھا کہ افغانستان میں اسلامی حکومت قائم ہواور پاکستان' ایران اور وسطی ایشیا کے
ممالک پر امن ہوں' مشخام ہوں اور آج بھی یہی وہ سازش ہے جو خود امریکہ کی شرمناک

کرنے پر بوی شہرت حاصل کی۔

اقتذار كى مجبوريال

افغانستان پر روی جارحیت کے خلاف طالبان نے مزاحمت کی نئی تاریخ رقم کرتے ہوئے روس جیسی عالمی پر پاور کو شرمناک شکست سے دو چار کیا۔افغان جہاد بیس ستر ممالک سے آئے ہوئے جہادی شامل ہوئے، جنہیں امریکہ پاکستان اور دوسرے اتحاد یول نے موویٹ یونین کے خلاف کھلے عام استعمال کیا۔ جب افغانستان پر روس کے قبضے کے وقت یہ مدارس جرابند ہوگئے تو زیادہ تر طلبہ پاکستان کی طرف ہجرت کر کے بیبال مدرسول بیس مقیم ہوگئے۔ جب اس حقیقت کا ادراک ہوگیا کہ روسیوں کو افغانستان سے با سانی نہیں نکالا جا سکتا تو سعودی حکومت کی مالی مدداور پاکستان اور امریکہ کی مشتر کہ تائید سے پاک افغان سرحد کے ساتھ ساتھ" نظریاتی تحفظ" کے لیے مدارس کا ایک سلسلہ قائم کیا گیا اور انہی مدارس نے جہاد کے لیے بنیادی نرسریوں کا کردار ادا کیا۔ لہذا ان مدارس کو پاکستان بیپنز پارٹی 'جعیت علمائے اسلام یا آئی ایس آئی کی بیداوار قرار دینا قطعی غلط ہے۔

بعدازاں طالبان اپنے سرداروں کی زیر کمان مجاہدین کے ساتھ مل گئے۔ مثلا پروفیسر بربان الدین ربانی عبدالرب رسول سیاف صبغت اللہ مجدی طلبی یونس خالص نبی محمدی انجینئر گلبدین حکمت یاراوراحمہ شاہ مسعود نے ان کی قیادت کی۔ 1989ء میں افغانستان سے روسیوں کے انخلاء کے بعد اکثر و بیشتر طالبان سلسلہ تعلیم جاری رکھنے کے لیے افغانستان واپس چلے گئے جہال مدارس دوبارہ کھل گئے اور جو مدارس پاکستان میں کھولے گئے تھے وہ بھی این مشاغل میں مصروف رہے۔

سوال:.....افغانستان میں روس کی پہپائی کے بعد بھی امن قائم نہیں ہوسکا' اس کی کچھ وجوہات تو آپ نے بیان کر دی ہیں۔ امریکہ کا افغانستان کی موجودہ صورت حال میں کیا کردارہے اور حکومت یا کستان کی کیا یالیسی ہونی جاہیے؟

جواب: ..... امریکہ افغانستان میں رہتے ہوئے اپنی سازشوں پڑمل درآ مد کررہا ہے تا کہ عالمی جہاد کے بیتی میں امجرتی ہوئی طاقتوں کو دبا سکے کئی طاقتیں جن کا تذکرہ اوپر بیان (داتا گنج بخش) خواجہ معین الدین چشی جید ستیاں انہی مداری سے تعلق رکھی تھیں۔

الغرض مداری نے مذہبی اور دنیاوی تعلیم کا حسین نمونہ پیش کیا جس کو' دعوۃ اور جہاد' سے تشبیہ دی جا سکتی ہے جس کا مفہوم ہے علم حاصل کرنا اور ناانصافیوں اور مظالم کے خلاف جدو جبد کرنے کی ترغیب دینا۔ یہ امر دلچیپ ہے کہ احادیث اور فقہ کی معروف کتابیں صحیح حفیہ اور الستہ خراسان کے مداری میں امام بخاری' ابوداؤڈ امام ابن ماجہ امام مسلم اور امام ترخدی جسے نامورعلائے دین اور دانشوروں نے ہی کھی تھیں۔ یہ مداری محض حصول تعلیم کا ذرایعہ ہی نہ تھے بال ہتھیاروں کے بغیر جہاد کی تعلیم دی جاتی ہی ہے۔ نو جوان نسل کے دلوں کو خداکی وحدانیت سے ابن مداری نے روشنای کرایا جو کہ ہم

مسلمان کی نظریاتی اساس ہے۔
قیام پاکستان سے بورے دوسوسال پہلے 1747ء میں احمد شاہ درانی نے مملکت افغانستان کی بنیاد ڈالی۔ایران کی طرح افغانستاں بھی ان مدارس کے نظام سے بنسلک رہا ہے جو کہ اسلامی سوچ کا محور اور اندرونی و بیرونی جارحیت' ناانصافیوں اور ہرفتم کی برائیوں کے خلاف کمر بستہ رہنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اسلامی انقلاب ایران 1978ء کے محرک بہی مدارس بے جہاں سے برائی کے خاتے کے لیے نظریاتی تگ و دو کا عمل شروع ہوا اور انہی مدارس کے عالم دین آیت اللہ سیدروح اللہ خمینی اور ان کے رفقاء نے اسلامی انقلاب ایران کوقیادت مہیا گی۔

ماضی میں افغانستان کے طالبان نے پیادہ سپاہیوں کی حیثیت سے محمود غزنو کی شہاب الدین غوری اور احمد شاہ ابدالی کے جھنڈے تلے جنگوں میں حصد لیا جبکہ ماضی قریب میں انہوں نے ''روثنی تحریک'' کے نام سے (75-1525) میں شاہ محمود کی زیر کمان صفوی شہنشا ہیت (15-1710) کے خاتمے میں انہم کردار ادا کیا۔ یہی وہ ملا اور طالبان تھے جنہوں نے برطانیہ کے جھنڈے تلے لڑنے والے ہندوستانی فوجیوں کو افغانستان کی طرف پیش قدمی سے روک دیا تھا۔ ملا شور بازار نے برطانیہ اور افغان شہنشاہ امان اللہ کے خلاف مزاحت

کیا گیا ہے۔ سپر پاورسوویٹ یونین امریکہ اور پور پی یونین کے خلاف عالمی جہاد کی کامیا بی کے سبب معرض وجود میں آئیں جو عالمی استعاری تو توں کے مفاد میں نہتھیں 'مثلا:

۔ایک بدافعتی قوت پیدا ہوئی جو پاکستان کی سرزین سے لے کر افغانستان میں آ مو دریا کی سرحدوں تک پھیلی ہوئی ہے۔اسے پختون پاور کہتے ہیں۔امریکہ کے نزدیک اے کزور کرنا ضروری تھا۔سوویٹ یونین کے بسپا ہونے کے بعد اس قوت کے سہارے ''اسلامی مملکت افغانستان''کا قیام ناگزیر تھا جے روکنا امریکہ کے لئے انتہائی ضروری تھا۔

ملکت اسلامی افغانستان کے قیام کے بعد انقلابی ایران اور اسلامی پاکستان پر مشتل دنیائے اسلام کے اتحادے امد کی مرکزی تذویراتی گرائی کا تصور حقیقت بن جاتا۔ اے روکنا ضروری تھا۔ پاکستان کے خلاف قوم کی نظریاتی اساس کو کمزور کرنے کی سازش 2008ء میں شروع ہوئی جس کا نام'' پاکستانی قوم کی نظریاتی در شگی' Perception Management of Pakistani قوم کی نظریاتی در شگی' Nation) تھاجواس وقت ہے اب تک جاری ہے اور اس کا زہر پھیلتا جارہا ہے۔ پاکستان کا سکیورٹی ادارہ آئی ایس آئی کہ جس نے می آئی اے کے ساتھ ل کر یہ کارنامہ انجام دیا تھا وہ خطرناک حد تک صلاحیت حاصل کر چکا تھا۔ اے کمزور کرنا ضروری تھا۔ لہذا کچھ عرصہ بعد آئی ایس آئی کو ایسے افسران اور کارکنوں سے یاک کر دیا گیا جن کا تعاقی افغان مجاہدین سے تھا۔

ے واق اور ایران آٹھ سال کی طویل جنگ کے بعد لہولہان تو ہو گئے تھے لیکن دونوں عسکری قوت بھی بن چکے تھے۔ یہ صورت حال امریکہ کے مفاد میں نہیں متحی۔ واق کے خلاف سازش شروع ہوئی۔ اس پرایٹمی ہتھیار بنانے کا الزام لگاتے ہوئے بوری طاقت سے حملہ کر کے ملک کو تباہ کر دیا گیا۔

ایران کے خلاف ظلم و زیادتی جو 1979ء سے جاری تھی اس میں مزید شدت

آئی۔عرب ممالک کے داوں میں ایران کا خوف بٹھا کر اسرائیل کو تیار کیا گیا کہ جنگ کی حکمت عملی بنائے کہ مس طرح ایران کو طاقت کے زور پر تباہ کر دے۔ امریکہ اور اتحادی اس کی ہرطرح کی مدد کریں گے۔اس دہشت گردی کا سلسلہ حاری تھا کہ ایران نے سازش کو ناکام بنانے کے لئے یمن کی جانب سے سعودی عرب کی تیل کی تنصیبات برمیزائل اور ڈرون ہے حملہ کر دیا جس سے بڑی تاہی آئی۔ امریکہ اور سعودی عرب مزید تباہی کے امکان سے ڈر گئے اور ایران پر دباؤ میں کی آ گئی۔ ایران کی اس حکمت عملی کوفوجی اصطلاح میں Blow یعنی ضرب کاری کا نام دیا جاتا ہے جے صحیح وقت پر استعال کر کے مقاصد حاصل کے جاتے ہیں۔ یہ یاکتان کے لئے ہمی ایک مثال ہے کہ ہم کیے اس طرح کی حکمت عملی پڑھل کر کے قومی مقاصد حاصل کر کھتے ہیں۔ ایک بڑی سازش جو دنیائے اسلام کے خلاف روز بروز واضح ہوتی جارہی ہے وہ شیعہ سی فرقوں کے درمیان تقیم اور بڑھتی ہوئی نفرت ہے۔ ایران کے خلاف 1979ء سے لے کر اب تک سی مسلمانوں کے دلوں میں نفرت بھیلائی گئی ہے۔ ایران وعراق کے درمیان جنگ کرائی گئی۔ شام میں تباہ کن جنگ ہوئی اوراب وارسا پلان (Warsaw Plan) کے منصوبے کے تحت امریکہ سعودی عرب میں اپنی پندرہ ہزار فوج اتارے گا تاکہ پورے مشرق وسطی میں بنے والول کی زندگی حرام کر دے۔ افغانستان سے نکلنے سے پہلے امریکہ نے اسرائیل کو ذمہ داری دی ہے کہ وہ ایران کے بڑھتے ہوئے اثر ورسوخ کومحدود كرے تاكه بورے علاقے ميں اسرائيل كى بالا دى اورامر كى مفادات كو تحفظ مہاکر سکے۔

کہتا ہوں وہی بات سجھتا ہوں جے حق نے ابلہ مجد ہوں نہ تبذیب کا فرزیم باب پنجم

مسلح افواج كااهم ترين فيصله

1987ء ہیں میری واکس چیف آف آرمی ساف کے عبدے پرتر تی ہوئی۔ ہارے واکس چیف آف آرمی ساف کے عبدے پرتر تی ہوئی۔ ہارے واکس چیف آف آرمی ساف جزل خالد محمود عارف کی مدت ملازمت پوری ہو چکی تھی۔ جزل ضیاء نے لیفٹینٹ جزل زاہد علی اکبرکو VCOAS بنانے کا فیصلہ کرلیا تھا۔ وزیراعظم محمد خان جو نیجو کی منظوری کے لئے جب یہ فیصلہ ان کے پاس بھیجا گیا تو انہوں نے چاروں سینئر افران کا ڈوزئیر Dossier و کیھا اور جزل ضیاء سے ملے اور کہا کہ ''اسلم بیگ سب سینئر ہے' کمانڈ' اسٹاف اور انسٹریکشنل (Instructional) تجربہ زیادہ رکھتا ہے' ان میں کیا کروری ہے کہ پروموٹ (Promote) نہ کیا جائے'' جزل ضیاء قائل ہوگئے اور جھے کیا کروری ہے کہ پروموٹ (Promote) نہ کیا جائے'' جزل ضیاء قائل ہوگئے اور جھے

صحیح معنوں میں یہ مداخلت ایزدی (Divine Intervention) تھی۔ ڈیڑھ سال بعد میں ای گھر میں آگیا جہاں ہی جی ایس کی حیثیت ہے 5 سال رہا تھا اور جب میں چیف آف آری شاف بنا تب بھی وہیں رہا جو چار بیڈروم اور ایک سٹڈی روم پر مشتل تھا۔ میری گارڈ دس (10) جوانوں پر مشتل تھی جس کا کمانڈر ایک ہے ہی اور (JCO) تھا۔ واکس چیف اور چیف آف آری شاف بننے کے بعد بھی ٹیوٹا کراؤن 1600 می گاڑی استعال کی سیے وزیراعظم محمد خان جو نیجو کا تھم تھا اور مرسڈ پر 500 ماڈل 1955 جو جزل ایوب خان اور ان کے بعد آنے والے تمام آری چیف کے استعال میں رہی تھی اے ہاتھ نہیں لگایا۔

1988ء میں دوبارہ جزل ضیاء کے ذہن میں ایک نظام کا تصور انجرا۔انہوں نے میں دوبارہ جزل ضیاء کے ذہن میں ایک نظام کا تصور انجرا۔انہوں نے مجھے اور جزل حمیدگل کو دوبارہ بلایا اورایک رپورٹ تیار کرنے کو کہا جس میں یہ واضح ہوکہ ''نے سیاسی نظام کی ترجیحات کیا ہوئی چاہیں جو وقت کے تقاضوں سے ہم آبگ ہوں۔''

اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش میں زہر ہلابل کو کبھی کہہ نہ سکا قدّ

طالبان کی اس تحریک کو بجاطور پر افغانستان کی اپنی پیدادار کہا جاسکتا ہے جس نے چھے سال کے معمولی عرصے میں باہمی اتحاد سے جیران کن کا میابیاں حاصل کیں۔ 1995ء میں ربانی حکومت کے خاتے کے بعد اسامہ بن لادن افغانستان والب آگے۔ طالبان نے جہاد میں ان کی خدمات کو سراہتے ہوئے انہیں افغانستان میں بناہ دی۔ اسامہ نے عالمی اسلامی محاؤ میں ان کی خدمات کو سراہتے ہوئے انہیں افغانستان سے باہر متحرک رہے۔ 1998ء میں جلال آباد سے اپنے روابط از سرنومنظم کئے اور افغانستان سے باہر متحرک رہے۔ 1998ء میں جلال آباد میں ان کا کیمپ اور سوڈان میں واقع ان کی دواساز فیکٹری امر کی میزائلوں سے تباہ کر دی گئی اور طالبان حکومت پر سخت پابندیاں لگا دی گئیں جس کے نتیجے میں القائدہ کو بھاری نقصان افغانا پڑا اور اس کی سرگرمیاں کافی حد تک محدود ہوگئیں۔

ہم نے عرق ریزی کے بعدر پورٹ تیار کی اور انہیں پیش کردی۔ہمیں بلایا گیا' بحث ہوئی اورر پورٹ کا خلاصہ میں نے پڑھا:

"الله آپ پر برا ام بربان ہے۔ 1985ء میں الله تعالی نے آپ کوموقع دیا تھا کہ آپ تاریخی فیصلہ کرتے ۔ لیکن آپ کی ترجیحات کچھ اور تھیں اور اب دوسری بار اس کا کرم ہے کہ آپ ایک برا تاریخی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہیں۔ الیکش کرائے اور اقتدارے الگ ہو جائے تاکہ قوم ان مشکل حالات کا مقابلہ کر کے ۔ تاریخ آپ کوایک (Benovelent) ڈکٹیٹر کے نام سے یاد کرے گ۔ بولے ن بہت صحیح کہا ہے کین اقتدار کی کچھ مجبوریاں ایس ہوتی ہیں کہ فی الوقت یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے۔ "

بات ختم ہوگئی۔

1988ء کا سال شروع ہوا تو افغانستان کی جنگ اختتام کے قریب تھی۔ ایران عراق جنگ آٹھ سال کے خوزیز تصادم کے بعد ختم ہو چکی تھی۔ پاکستان کے اندر دنیا جہان کے جہاد یوں کا اژ دہام تھا۔ ہماری بری فوج کے نئے ہتھیاروں اور جنگی سامان کی تیاریاں عروج پر تھیں ہمارا ماڈرنائزیشن پروگرام (Modernization Programme) تقریبا مکمل ہو چکا تھا۔

ہمارا اہم ہتھیار مین بینل نمینک (Main Battle Tank) الخالد کا پروٹو کائی ہورہا تھا جس کے ساتھ کائپ(Proto Type) چین اور پاکستان کی مشتر کہ کوششوں سے مکمل ہورہا تھا جس کے ساتھ فرائل (Trial) کے لیے امریکہ کا ایم ون اے ون ایراہم (M1A1 Abraham) نمینک پاکستان لانے کی تیاریاں تھیں۔ ہمارے بینئر افسروں کو اور خود جزل ضیاء کو قطعا یقین نہیں تھا کہ ہم کوئی ایسا نمینک بناسکیں گے جو دور حاضر کے جنگی تقاضوں پر پورا اثر سکے ایم ون اے ون شینک کی لائی بڑی مضبوط تھی اور سیح بھی تھا کہ اس وقت سٹیٹ آف دی آرٹ (State) فیکنالوجی کے حوالے سے یہ بہترین نمینک تھا۔

بھارت نے بھی ٹینک بنانے کی کوشیں کیں لیکن ان کی ساری کوشیں اب تک ناکام بنایت ہوئی ہیں۔ ہم نے ان کی ناکامیوں کا بغور جائزہ لیا۔ پہۃ چلا کہ وہ ٹینک اور اس میں نصب تمام نظاموں (Systems) کوخود بنانے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ ٹینک کا ایک بیرونی ڈھانچہ یا فریم ہوتا ہے جوا تنامضبوط ہونا چاہے کہ اس پر چھوٹے موٹے ہتھیار بے اثر ہوں۔ پھر اس کا ٹریک جس پر ٹینک چلنا ہے ہیا تنامضبوط اور لچکدار ہونا چاہے کہ چھوٹی موٹی رکاوٹوں' کھائیوں کوعبور کر سکئ کیچڑ' ولدل رہت میں پھنس نہ جائے۔ اس کا انجی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ بچاس ساٹھٹن کے ٹینک کو چلاتے ہوئے ہوائے ہوائے ہو جائے اس کا انجی بردی اہمیت کا حامل ہے۔ بچاس ساٹھٹن کے ٹینک کو چلاتے ہوئے ہوائے ہواؤر ہیٹ ہوجائے تو رک جائے گا۔ اس کا ایک برتی نظام ہوتا ہے اور فائر کٹرول کا ایک نظام ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ الخالد گئیک سے پہلے ہمارے ہاں ٹینک کے بیرونی ڈھانچے (Hull) اورٹر یک وغیرہ و 1-3 ٹینک کے بیرونی ڈھانچے (Hull) اورٹر یک وغیرہ و 1-5 ٹینک کے بیرونی ڈھانچے (Panzer II) کا انجن لیا اور بورپ سے لئے۔ بین رہے تھے۔ باتی نظام ہم نے جرمنی اور بورپ سے لئے۔ بین رہے تھے۔ باتی نظام ہم نے جرمنی اور بورپ سے فائر کٹرول کا کا بین لیا اور بورپ سے فائر کٹرول کا کا بین لیا اور بورپ سے فائر کٹرول کا کا بیند این کے ٹینک پائزر 2 (Panzer II) کا انجن لیا اور بورپ سے فائر کٹرول کا کیند اور بورپ سے فائر کٹرول کا کیند اور ایورپ سے فائر کٹرول کا کیند این کے ٹینک پائزر 2 (Panzer II) کا انجن لیا اور بورپ سے فائر کٹرول کا کیند اور

یہ تمام نیکنالوجی تو بازار میں بکتی ہے جو ہم نے خریدی لیکن اصل کمال ہمارے اور چینی ماہر ین کا ہے جنہوں نے جو ٹر توڑ کے ایک بہترین ٹینک کی شکل دے دی اور اس میں وہ تمام عوائل شائل کر دیے جو ہماری ضرورت تھی۔ ماشاء اللہ مختصریہ کہ ہماری حکمت عملی کا میاب ہوئی۔ الخالد ٹینک کے تین نمونے (Proto Types) تیار ہوئے اور حتی ٹمیٹ کے لئے الخالد اور ایم ون اے ون ٹینک ملتان پہنچ گئے۔

ملتان سے بہاولپور لے جانے کا انظام کیا گیا' جہاں ٹامے والی فیلڈ فائرنگ ریخ پر ٹمیٹ ہونے تھے۔ بہاولپور جانے کے لئے جی ایج کیونے اہم شخصیات اور متعلقہ افسران کی دوفہرسیں تیارکیں۔ایک جزل ضیاء کا گروپ تھا اور دوسرا چیئر مین جوائٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جزل اختر عبدالرحمٰن کا۔ دوسرے گروپ نے تین دن بعدٹرائل (Trial) و کھنا تھا۔ 17 اگست کو بہلاٹرائل تھا' اس سے ایک دن پہلے جزل اختر عبدالرحمٰن مجھے گالف کورس پر ملے

اور شکایت کی کہ انہیں پہلے گروپ میں کیوں نہیں رکھا۔ میں نے کہا: ''اصول کے تحت سب سینئر افسران ایک جہاز میں سفرنہیں کرتے۔'' وہ خاموش ہوگئے۔

سترہ اگت کو جزل ضاء الحق تقریبا گیارہ بجے اپنے قافلے (Entorague) کے ساتھ اپنے خصوصی جہازی ون تھرٹی (Pakistan-One, C-130) سے بہاولپور ائز پورٹ پہنچے۔ان کے پہنچنے سے پہلے میں اپنے جہاز میں ان کے استقبال کے لیے بہاولپور پہنچ گیا تھا۔ جب وہ آئے تو ان کے ساتھ جزل اختر عبدالرحمٰن ' امریکی سفیر' ان کے ملٹری سیرٹری اور دیگر متعلقہ افسران بھی تھے۔ ایوان صدر سے بینام شامل کئے گئے تھے۔

میں نے اور کور کمانڈر لیفٹینٹ جزل محمد شفق نے ان کا استقبال کیا۔ وہیں اگر پورٹ کے لاؤئج میں فریش اپ (Fresh-up) ہوئے اور دو بیلی کا پٹروں میں ٹامے والی ریخ کی طرف روانہ ہوئے۔ٹراکل ٹیم کے سربراہ میجر جزل محمود درانی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ دہاں موجود تھے۔ٹراکل شروع ہوا جو تقریبا ایک گھنٹے تک جاری رہا۔ الخالد ٹینک تمام ٹیسٹوں میں کامیاب ہوا۔ امر کی ایم ون اے ون (M1A1) ٹینک صرف چندایک ٹمیٹ میں کامیاب ہوا۔ اس کے نتیج پر سب کو جرت ہوئی لیکن اپنی آ تھوں سے دونوں ٹینکوں کی کارکردگ و کیھنے کے بعد کسی کو شک و شے کی گنجائس نہیں رہی۔ وہاں سے تقریبا ڈیڑھ بجے بہاد لپور کے لئے روانہ ہوئے۔ کور ہیڈکوارٹر میں تمام شرکاء کے لئے کھانے کا انتظام تھا۔ ظہر کی نماز پڑھی' اس کے بعد دہاں موجود بہاد لپور کے کے دوانہ ہوئے۔

میں جزل ضاء کے ساتھ تھا اور انہیں جہاز تک چھوڑنے آیا۔سب لوگ جہاز میں بیٹھ چکے تھے؛ جہاز میں داخل ہوتے ہوئے انہوں نے کہا:

"آ پ بھی آرہ ہیں آئے مگرآپ کا تو اپنا جہاز ہے (جوسامنے کھڑا تھا)۔ "جی ہاں میں اپنے جہازے آؤں گا' اللہ حافظ۔"

ان کا جہاز ٹیک آف (Take-off) کر گیا اور اس کے بعد میں بھی روانہ ہوا۔ ابھی کوئی دس منٹ ہوئے تھے کہ میرے پائلٹ کرئل منہاج نے پریشانی کے عالم میں بتایا:

"سر'اسلام آباد کنٹرول کا پاکستان ۔ ون (Pakistan-One) سے رابط نہیں ہو
ر ہا ہے۔ میں بھی کوشش کر رہا ہوں لیکن کوئی ریسپانس (Response)

نہیں ہے۔ "

"الله رحم كرے كيا موسكتا ہے۔" مم سب دعا كيس يڑھنے لك ياكث نے بتايا:

''وہ سامنے دھواں نظر آ رہا ہے' اور دوسرے کمیے ہمارا جہاز اس کے نزدیک بینی چائے ایک ہیں ہیں گا تھا۔ ہمارا جہاز اوپر چکر چائھا۔ ہمارا جہاز اوپر چکر لگا تا رہا۔ ہیلی کا پٹر کے پائلٹ سے رابطہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ می ون تحرفی کریش (Crash) ہوگیا ہے۔ آگ گی ہوئی ہے' کوئی زندہ نظر نہیں آ رہا۔

ال قتم كَ انتهاكَي مخدوق لمحول مين مجھے اپني زندگى كاسب في ايم فيصله كرنا تھا۔ اگر واليس بهاولبور جائے حادث پر پہنچ والیس بهاولبور جائے حادث پر پہنچ اور اگر جائے حادث پر پہنچ بھى جاتا تو بھى كات بو چكا ہے۔ " ميں جاتا تو بھى كرند پاتا۔ نيچ رابطه كيا تو بتايا گيا كه" سب پھي جل كے خاك ہو چكا ہے۔ " ميں نے پائك كوكها:

"سيد ھےراولپنڈی چلؤ'

جی ایج کیو (GHQ) رابطہ کیا ' وہاں حالات پرسکون تھے۔ تکم دیا '' فارمیشنز (Formations) کوریڈالرٹ (Red Alert) کردواورا گلے تکم کا انتظار کرو۔'' اس دن بہاولپور سے واپسی پرمندرجہ ذیل افسران میرے ساتھ جہاز میں سوار تھے:

۔ بریگیڈر کا عجاز امجد میرے پرائیویٹ سیکرٹری
۔ کرنل منہاج 'جہاز کے پائلٹ
۔ کیپٹن عمر فاروق درانی 'میرے اے ڈی سی

کیپٹن عبدالخالق چشق میرے بلک ریلیشنگ آفیسر

میرے ساتھ جہاز میں بیٹھے ہوئے آفیسرز میری طرف و کھے رہے تھے اور میں گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ مجھے فیصلہ کرناتھا کہ اقتدارائے ہاتھوں میں لے لینا ہے یا اسے دینا ہے جس کی امانت ہے۔ ذبن میں والدمحتر م کی نصیحت گوننج رہی تھی" حقدار کواس کا حق دے دینا۔"ای سوچ کے مطابق میراذبن بھی بنا ہواتھا کیونکہ 1985ء کے بعد 1988ء میں بھی میں نے جزل ضیاء الحق کومشورہ دیا تھا" الیکشن کرائے اور اقتد ارعوام کوسونی دیں۔"

اب جب حالات نے مجھے اس مقام پر لا کھڑا کیا تھا اور مجھے خود فیصلہ کرنا تھا تو دیے گئے مشوروں کے برعکس فیصلہ کرنا مشکل تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ '' اقتدار عوام کی امانت ہے' انہی کو دیا جائے گا جن کا بیدت ہے۔'' اس فیصلے سے دل و دماغ کوسکون ملا ذہمن پر چھائے ہوئے خوف اور بے بینی کے بادل چھٹ گئے ۔ای سوچ میں گم تھا کہ ہم قاسم ایوی ایش میں بوئے خوف اور بے بینی کے بادل چھٹ گئے ۔ای سوچ میں گم تھا کہ ہم قاسم ایوی ایش میں دھمیال پر پہنچ گئے۔ 10 کور کے کمانڈر لیفٹینٹ جزل عمران اللہ مجھے لینے آئے تھے' ہم سیدھے جی آئے کیو پہنچ جہاں سب حیران و پریٹان ہمارے منتظر تھے اور دکھ بحری نظروں سے مجھے دکھ رہے تھے۔

جی ایچ کیو پہنچنے سے پہلے میں نے چیف آف نیول ساف ایڈ مرل سعید احمد خان اور چیف آف ایر ساف ایڈ مرل سعید احمد خان اور چیف آف ائر ساف ائر مارشل حکیم اللہ کو پیغام دیا کہ وہ فورا جی ایچ کیو پہنچیں ڈائر کیٹر جزل آئی ایس آئی لیفٹینٹ جزل حمیدگل اور جج ایڈ دوکیٹ جزل ہر یگیڈ ٹر عزیز احمد خان کو بھی بلا بھیجا۔ آ دھے گھنٹے کے اندر چاروں حضرات پہنچ گئے ۔ میں نے ساری صورت حال انہیں بتائی اور مشورے کا طالب ہوا۔ اللہ تعالی کا شکر ادا کیا کہ سبحی نے وہی مشورہ دیا جو میرے دل میں تھا۔ متنقد فیصلہ تھا کہ آئین کے مطابق چیئر مین سینیٹ غلام آئی خان کو بلایا جائے اورا قتد ارکی ذمہ داریاں ان کوسونپ دی جائیں۔ جناب غلام آئی خان کو پیغام دیا اور وہ بھی پہنچ گئے۔ وہ جران رہ گئے جب ان کو میں نے کہا:

"اسم مشكل وقت مين الله تعالى في آپ كو بهارى ذمه دارى دى ب جوآ كين

اور ان بردین میں ہیں آپ ہی کی ذمہ داری ہے کہ آپ معاملات کوسنجالیں گے۔ ہماری طر
نے سے صرف یہ عرض ہے کہ ضروری انظامات کرنے کے بعد نوے (90) دنوں
کے اندر افتد ارعوام کے نمائندوں کوسونپ دیا جائے۔ آپ کے اس کام میں
آپ کو ہمارا مکمل تعاون حاصل ہوگا۔ ہماری دعا ئیں آپ کے ساتھ ہیں۔'
امید و بیم اور بے بقینی کے آٹار جو ہم نے ان کے چبرے پر دیکھے وہ بیان نہیں کرسکتا۔
وہ رخصت ہوئے تو تقریبا رات کے آٹھ ن کے رہے تھے۔ 10 بج تک صدر غلام آگی خان
نے تو می نشریاتی را بطے پر تو م سے خطاب کیا اور اس فیصلے کا اعلان کیا۔ یہ ایسا فیصلہ ہے کہ دور
حاضر میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ ماشاء اللہ

۔ جزل ضیاء کے انتقال کے تین گھنٹوں کے اندراندر آ کمین بحال ہو چکا تھا۔ ۔انتقال اقتدار کی کاروائی کا آغاز ہوا' جے 90 دنوں میں کممل ہونا تھا۔ ۔ یہ افواج پاکستان کا فیصلہ تھا۔

سوال:..... 17 اگست 1988 ء کو طیارے کا حادثہ فوج کا بہت بڑا نقصان تھا۔ آپ نے فوج کی قیادت سنجا لنے کے بعد اس حادثے کی تفصیلات معلوم کرنے کی کوشش کی؟ بیہ ایک ظیم قومی سانحہ تھا جس کی تحقیقات ضروری تھیں' مثلا:

ہے ۔۔۔۔ آ موں کی بیٹیاں کون لایا تھا؟ بغیر چیکنگ کیسے بیہ بیٹیاں جہاز میں رکھ دی گئیں؟ اس غفلت کاذمہ دارکون تھا اور اس کے خلاف کوئی کاروائی کی گئی؟

اسلط میں پارلیمانی کمیشن بھی بنا تھا اور آپ بھی اس میں چیش ہوئے تھے۔
آپ نے کیا موقف اختیار کیا اور کمیشن کی رپورٹ کے بارے میں آپ کوکوئی علم ہے؟
اس حادثے میں شہید ہونے والوں کا پوسٹ مارٹم نہیں کروایا گیا جس سے حادثے کے سبب سے متعلق کچھ نہ کچھ مراغ مل سکتا تھا۔ کیا آپ کے تکم سے سب کو بغیر پوسٹ مارٹم دفنا دیا گیا؟

جواب: .... راولینڈی پہنچ کرسب سے پہلے میں نے لیفٹینٹ جزل محد شفق بہاولیور

لین پر بھی انہوں نے صدر کے ملٹری سیرٹری ہے کہہ کے اپنا نام ڈلوالیا تھا۔

عار ہفتوں کے اندر اندر پاکستان ائرفورس کی انگوائری اور تینوں دوسری انگوائر یوں کی تحقیقات کے مطابق یہ بات واضح ہوگئی تھی کہ:

يسى ئيميل يا گيس كى كوئى بھى نشاند بى نہيں ہوسكى۔

۔جب جہاز ڈ گرگانے لگا تو اندرے کی نے پائلٹ کا نام لے کر پکارا تھا کہ' کیا ہورہاہے۔''

لین پائل کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا۔ بلیک باکس سے اس بات کی تصدیق بھی ہوئی۔ غالباکس (Crew Member) نے یہ بات کی ہوجے مانیٹرنگ ڈیسک نے سنا ہو۔ پائل نے ایس اوایس (SOS) بھی نہیں مانگا۔ انہی باتوں سے شبہ ہوتا ہے کہ شایداس حادثے کے پیچھے کوئی سازش تھی۔

محترمہ بے نظیر بھٹو جب وزیراعظم بنیں تو میں نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ اس حادثے کی کریمینل انکوائری (Criminal Inquiry) کرائیں تاکہ حقائق سامنے آسکیں۔انہوں نے بندیال کمیشن بنایا جس کی رپورٹ میرشی کہ "It was an act of good" نے بندیال کمیشن بنایا جس کی رپورٹ میرشی کہ "riddance" یعنی ایک ڈکٹیٹر کا بہی انجام ہوتا ہے جس نے ان کے والد کو بھانی دی تھی۔

جب نواز شریف وزیراعظم بے تو ان ہے بھی میں نے یہی درخواست کی۔ انہوں نے بھی جسٹس شفیع الرحمٰن کے تحت ایک جوڈیشل کمیشن بنایا۔ میں بھی اس کے سامنے بیش ہوا کیکن اس کمیشن نے بھی اس واقعے کو حادثہ قرار دیا۔ امریکہ اور سی ون تھرٹی جہاز بنانے والی کمینی کے مطابق جہاز کے اندر تکنیکی خرابی کے سبب سے حادثہ بیش آیا ہے۔

دوسرے دن میں نے جی ایج کیو ہال میں تمام گیریژن افسروں سے خطاب کیا۔ بہت ی باتوں کے علاوہ خطے کی تذویراتی تبدیلی کا ذکر کیا اور ای حوالے سے تذویراتی گہرائی (Strategic Depth) کا تصور بھی پیش کیا۔ یہ ایک تفصیلی خطاب تھا جے آئی ایس کی آر (ISPR) نے ریکارڈ کیا تھا۔ میں صرف چند باتیں بیان کرنا چاہوں گا:

کے کور کمانڈر سے رابطہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ ہلاک ہونے والوں کی شاخت مشکل ہے۔ جزل ضیاء کی کچھ باقیات ملی ہیں جنہیں ہم جمع کر رہے ہیں تاکہ ان کی میت کو تیار کیا جائے۔ یباں می ایم ایچ کے ڈاکٹروں کی ٹیم موجود ہے جو پھٹمارٹم کے لئے اعضاء اکٹھے کر رہی ہے۔ جزل ضیا کی میت دوسرے دن راولینڈی پیچی۔

دوسرے دن میں نے جزل شفق سے تفصیل سے بات کی۔ میں نے پوشمار ٹم راپورٹ کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ می ایم ایچ سے راپورٹ کا انتظار ہے۔ چند دنوں بعد رپورٹ ملی تو اس میں کسی قتم کے کیمیکل کی نشاندہی نہیں ہوئی اور چند ہفتوں بعد جب امریکہ سے رپورٹ آئی تو اس میں بھی کسی قتم کی آلائش نہیں پائی گئی۔ البتہ آ دھے سے زیادہ جسموں کے مکڑے انہوں نے واپس کردیے تھے جوامریکیوں کے نہیں تھے۔

حادثے کے دوسرے دن ڈی جی ملٹری اٹیلی جنس کو ہدایت دی کہ بڑی مستعدی کے ساتھ انکوائری کریں اور تجاویز پیش کریں۔ صدر غلام اسحاق خان سے بات کی کہ جوائٹ انکوائری کا تحکم جاری کریں اور ساتھ ہی ڈی جی آئی ایس آئی کو تکم دیں کہ وہ اپنی رپورٹ الگ تیار کریں۔ پاکستان ائر فورس نے پہلے ہی اپنی انکوائری کمیٹی متحرک کر دی تھی جس نے جائے حادثہ پر پہنچ کر اپنا کام شروع کر دیا تھا۔ ان تمام رپورٹوں کی تفصیل تین ہفتوں کے اندر عکومت کو میں جد حکومت وقت کی ذمہ داری تھی کہ الحظے اقد امات کا تھم نامہ جاری کر تی۔

'' جوصدر مملکت کے لئے خصوصی جہاز ہوتا ہے' اس کی ذمہ داری پاکتان ائر فورس کی ہوتی ہے۔ اس کے نزدیک کسی اور کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ جو سامان بھی جہاز میں رکھا جاتا ہے اس کی تلاثی ہوتی ہے۔ البتہ جو میدیف نہیں ہوتی ہے۔ البتہ جو میدیف (Manifest) بنتا ہے' یعنی مسافروں کی لسٹ بنتی ہے وہ صدر کے آفس کی ذمہ داری ہوتی ہے جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا ہے کہ جزل اختر عبدالرجمان نے ایک دن پہلے مجھ سے شکایت کی تھی کہ میں نے صدر کے ساتھ ان کا نام کیوں نہیں رکھا' میں نے انہیں وجہ بتائی تھی بن گئے اور ثالی اتحاد کو کابل لا کر ان کی حکومت بنا دی گئی اور پہیں سے خانہ جنگی کا سلسلہ شروع ہوا اور آخر کار افغان نو جو انوں نے تحریک کی قیادت سنجال لی جو طالبان کے نام سے آہتہ آہتہ پورے افغانستان پر حادی ہو گئے۔ یہ ایک ایسی صورت حال تھی جو امریکی مفادات کے خلاف تھی۔ ان حالات سے خمٹنے کے لیے نئی ساز شوں کا دور شروع ہوا اور سانحہ نائن الیون (9/11) کا بہانہ بنا کر افغانستان پر حملہ کر دیا گیا۔

الخالد فینک کے کامیاب ٹرائل کے بعد ایک سازش کے تحت امریکہ نے جرمنی پر پابندی
لگادی کہ وہ اپنے پازر (Panzer II) فینک کا مطلوب نظام جمیں نہ دے۔ اس پابندی کی وجہ
سے الخالد فینک کی پیداوار کا ممل تین سال تک رکا رہا۔ اس سلسلے میں جم نے یوکرائن سے بھی
بات کی تھی لیکن ان کی شرطتھ کہ ہم ان سے مطلوبہ نظام کے ساتھ ساتھ ان کے تین سو فینک
بحی خریدیں۔ اگر ہم نے ان سے تین سو فینک خرید نے تھے تو ہمیں الخالد فینک بنانے کی کیا
ضرورت تھی ؟ بین الاقوامی تعلقات میں ایہا ہوتا رہتا ہے ہر ملک کو اپنا مفادعزیز ہوتا ہے اور
اپنے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے ہی شرائط طے کی جاتی ہیں۔ الغرض ہماری کوششیں جاری
رہیں اور اللہ تعالی کے فضل و کرم سے کامیا بی ہمارا مقدر بی ۔

شان کریی ہے کہ تین دہائیاں گذرنے کے بعد بھی الخالد ٹینک ٹیکنالو جی اور صلاحیت کے لحاظ سے ہماری فوج کا مایہ ناز Weapon System ہے جو پاکستان اور چین کے ہمر مندوں کی اعلی صلاحیتوں کی درخشندہ تصویر ہے۔

'' پیامر باعث اطمینان ہے کہ مشکل کی اس گھڑی میں ہم تنبانہیں ہیں' ہماری قوم ہارے ساتھ ہے جس نے انتہائی مشکل حالات کا نہ صرف مردانہ وار مقابلہ کیا ہے بلکہ عزت ووقار کے ساتھ زندگی گذارنا جانتی ہے۔اس وقت ہمارے اردگرد ایک نئی حقیقت رونما ہو رہی ہے جو قابل غور ہے۔ ہماری مغربی سرحدول یرافغان حریت پندوں کی جدوجہد آزادی اینے منطقی انجام کے قریب ہے۔ وہاں آزاد اسلامی حکومت قائم ہوگی۔سپریاورز کے توسیع پیندانہ عزائم کے دن گزر میکے ہیں۔ ہارے ملک میں جمہوریت کی ترویج کی کوششیں شروع ہو چی ہیں۔ ہارے پروس میں ارانی قوم نے عراق کی جانب سے کی جانے والى جارحيت كوجذبه حريت سے كچل ديا ہے۔ اس طرح تينوں اسلامي ممالك میں اسلامی قوتوں نے اپنی جڑیں گہری کرلی ہیں۔ بالفاظ دیگرایک نی صبح طلوع مور ہی ہے جو ہمارے لئے بڑی اہم ہے۔ یا کتان ایران اور افغانستان مینول ممالک کے لئے باہم متحد ہوکر پرعزم انداز سے مشتر کہ منزل کی جانب بڑھنے کا وقت ہے۔ ان مینوں ممالک پر مشمل عالم اسلام کا اتحاد" تذویراتی گہرائی کا نظریہ" ہے۔اس اتحاد سے ہماری سلامتی کے نقاضے متحکم ہول کے اور کسی ویمن کو ہمارے خلاف آ نکھ اٹھانے کی جرات نہیں ہوگی۔"

یہ بات ہمارے آ قاؤوں کو نا گوارگذری اور اس کے فورا بعد ہی ان کے ہمنواؤں نے اس سوچ کو النے سید ھے معنی پہنانے شروع کر دیے اور اب چالیس (40) سالوں کے بعد سازشوں کے گرداب سے نکل کر ہم پھرای مقام پر آ گئے ہیں جہاں تذویراتی گہرائی کا نظریہ حقیقت کا روپ دھارنے کا منتظر نظر آتا ہے۔ 1988ء کے بعد امریکہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ افغان تاب بین کو حکومت بنانے کا اختیار نہیں دیا جائے گا۔ اگر انہوں نے حکومت بنائی تو جہادی افغان شان انقلا بی ایران اور اسلامی پاکستان مسلمانوں کی طاقت کا محور اور مضبوط قلعہ بن جائے گا۔ اس لئے سازشوں کا سلمہ شروع ہے۔ افغان جہادی وہشت گرد

اقتداری مجوری<u>اں</u> باب ششم:

فوج کی قیادت سنجالنے کے بعداہم اقدامات

نے حقائق کا ادراک کرتے ہوئے ابلاغ عامہ کے کردارکوتسلیم کیا گیا اور گلاس ناسٹ (Glossnost) کی پالیسی اختیار کی گئی تاکہ سلح افواج کے بارے میں جو اطلاعات وہ حاصل کرنا چاہیں' آئیس فراہم کی جائیں اورعوام کوعملی دفاعی معاملات سے باخبررکھا جائے۔ اس مقصد کے لئے آئی ایس پی آرکوخصوصی مشن سونیا گیا اور تین سالوں تک مختلف شہروں میں دفاعی معاملات پرسیمینارمنعقد کروائے گئے جن میں دانشوروں' صحافیوں' سابق سفیروں اور سابق فوجی افروں نے بھرپورشرکت کی اور دفاع کے مختلف پہلوؤں پر اپنی آراء کا اظہار کیا' آگی پیدا کی گئی تاکہ سول ملٹری تعلقات بہتر ہوں۔

یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان نے جو تین جنگیں لڑی ہیں ان پرسیمینار کروائے جائیں اور ان میں ایسے افراد اپنے خیالات کا اظہار کریں جنہوں نے ان جنگوں میں عملا حصہ لیا تھا۔ اس سلسلے میں 1948ء کی جنگ کے بارے میں سات سیمینار منعقد کروائے گئے جوراولپنڈی' کراچی لا ہور' پشاور' مظفرآ باد' مجمبر اور سکردو میں منعقد ہوئے۔ ان سیمیناروں میں 1948ء

کے جہاد تشمیر کے بہت ہے اہم پہلوسا منے آئے جواس سے پہلے منظر عام پرنہیں آئے تھے۔
مثلا عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ اس خبر کے ملنے پر کہ بھارتی فوج سری نگر میں اترنے کو ہے
تاکد اعظم نے اس وقت کے کمانڈرانچیف جزل ڈگلس گریسی کو تھم دیا تھا کہ وہ دو ہر یکیڈفوج
جوں اور سری نگر بھیج دیں لیکن جزل گریسی نے میچم ماننے سے انکار کر دیا۔

مظفرآباد میں ہونے والے سیمینار میں میجر جزل (ریٹائرڈ) وجاہت حسین نے جو 1948ء میں قائداعظم کے اے ڈی سی تھے ایک مختلف کہانی بیان کی جو سیاق و سباق میں درست معلوم ہوتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جولوگ قائداعظم کو قریب سے جانتے ہیں وہ اس بات کی تصدیق کریں گے کہ اگر جزل گر لی نے قائداعظم کی تھم عدولی کی ہوتی تو قائداعظم انہیں فورا برطرف کر دیتے ۔قائداعظم نے تو برطانیہ کے وائسرائے کی بات نہیں مانی تھی۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی خواہش تھی کہ وہ آزاد ہونے والے دونوں ممالک پاکتان اور ہندوستان کے گورز جزل بنیں۔ پنڈت جواہر لال نہرو نے ان کی بات مان کی تھی کیکن قائداعظم نے صاف انکار کر دیا تھا۔

ماؤنٹ بیٹن اس پر سخت ناراض تھا۔اس نے قائداعظم کو دھمکی دی کہ'' آپ کو اس کا اخیام معلوم ہے؟'' قائداعظم نے جواب دیا تھا'' چند سوملین ڈالر کے اٹائے۔'' ان کا اشارہ تقسیم کے وقت دونوں ملکوں کے درمیان اٹا توں کی تقسیم کی طرف تھا۔ توا یہے آبنی ارادے اور مضبوط کردار کے مالک سے بیتو قع کیے کی جاسکتی ہے کہ وہ اپنے ماتحت کمانڈرا نجیف کی عمولی برداشت کر لیتے بلکہ تین سالوں تک انہیں عہدے پر برقرار بھی رکھتے لیکن بید حقیقت ہے کہ نہ صرف وہ اپنے عہدے پر برقرار رہے کہ خائر رانجیف کے طور پر پاکتان ہی میں رہے۔اس کا مطلب بیہ ہے کہ خائل کچھاور تھے۔

جزل گریی کی جانب سے قائداعظم کی حکم عدولی کی بات سب سے پہلے ایک کتاب "
دمشن ود ماؤنٹ بیٹن " (Mission with Mountbatten) میں لندن سے شائع موئی۔ جب جزل وجاہت نے یہ بات جزل گریمی کو بتائی تو وہ بنے اور انہوں نے اس

الزام كى ترديدكرتے ہوئے وضاحت كى كه:

" أنہیں قائد اعظم کی طرف سے بیار کامات ملے ضرور تھے لیکن جب انہوں نے قائداعظم كواصل صورت حال سے آگاہ كيا كه ياك فوج كو جوافسر اور جوان ملے تھے وہ اس وقت تک بھارت میں کھنے ہوئے تھے۔ لٹ یٹ کر جو افراد با کستان چینج رہے تھے انہیں مختلف یونٹوں اور فارمیشنوں میں تعینات کیا جارہا تھا لیکن نفری پوری نہیں تھی۔ پوری فوج منتشر حالت میں تھی۔انہی دنوں سیلا ہے کی تاہ کاریوں نے قیامت بریا کر رکھی تھی۔ سالکوٹ بریگیڈ کی بونٹی سالکوٹ ے لے کرمیانوالی تک پھیلی ہوئی تھیں اور پنڈی بریگیڈ کی بوئٹی مردان سر گودها اور لائل بور (موجوده فیصل آباد) تک پھیلی ہوئی تھیں اور سیلاب زدگان كى امداد ميں مصروف تھيں \_كوئي ايك يونك بھي سالم حالت ميں موجودنہيں تھي۔ میں نے بیساری صورت حال قائد اعظم کو بتائی تو وہ خاموش ہورہے۔" ولچيب ترين سيمينار سكردو مين منعقد موار شالى علاقه جات جنهين اب كلگت بلتتان

کہاجاتا ہے کشمیر کا حصہ تھے اور چونکہ یہاں کی اکثریت مسلمانوں پرمشمل تھی' اس لئے عوام كى خواہش ياكتان ميں شموليت كى تھى ليكن جب مہاراجه كشمير نے ہندوستان سے الحاق كا فیصلہ کیا تو گلگت بلتتان کے لوگوں نے اپنے طور پر آزادی کی جنگ شروع کر دی۔ گلگت میں موجود گلگت رکاوٹش کے دلیرصوبیدار میجر محد بابر نے اپنے کمانڈنگ آفیسر اورسیکنڈان كما نذكو بيركول مين بندكر ديا-



شالی علاقوں کی آزادی کی جنگ پرسکردو میں ہونے والے سیمینار کے مقررین مہاراجہ کی طرف سے مقرر کردہ گورز بریگیڈر گھنسارا سنگھ کو گرفتار کر لیا۔ پھر گورز کی طرف سے ایک پیغام بوبکی میں موجود بھارتی بونے 6 جمول اینڈ کشمیر بڑالین کے کمانڈنگ آ فيسر ليفينينك كرنل عبدالمجيد كو بهيجا كه وه فورا كلگت آئيں۔ وه گھوڑے پر سوار كلگت بہنچے تو صوبیدار میجر بابرنے ان کا استقبال کیا اور گھوڑے کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے انہیں بتایا کہ

گلگت سکا وکش کے کمانڈنگ آفیسر میجر براؤن اور سکنڈ ان کمانڈ کیپٹن میتھی کو بیرکوں میں بند کر دیا گیا ہے اور گورز گھنسارا سنگھ کو بھی گرفتار کرلیا گیا ہے۔عوام بھارت سے آزادی چاہتے ہیں اوراب آپ ان کی رہنمائی کریں۔

کرنل عبدالجید نے صوبیدار میجر کو ڈانٹ پلائی کہ بید کیا بچوں جیسی باتیں کر رہے ہو۔ بھارت ایک بہت بری قوت ہے اور اس سے لڑنا جماقت ہوگی۔ بین کرصوبیدار میجر بابر نے کرنل عبدالمجید کو بھی بیرکوں میں قید کر دیا۔ ادھر بونجی میں بھارتی یونٹ کےمسلمان افسروں نے محاہدین کی آمد کا حوا کھڑا کر کے ہندو اور سکھ اضروں کو بھگا دیا اور اسلحہ اور گولہ بارود پر قبضہ کرلیا۔ یا کتان آ رمی کی طرف سے میجراسلم کو گلگت سکا دکش کا آ فیسر کمانڈنگ یوسٹ کیا گیا اور انہی کے بھائی میجر انورکوڈی کیو پوسٹ کیا گیا۔میجر اسلم نے 6 جمول اینڈ کشمیر بٹالین کے مسلماں افسروں کے ساتھ مل کرمنصوبہ بندی کی اور 28 ہزار مربع میل کا علاقہ آزاد کرایا۔ جزل گریسی نے ان آپریشنز پر تبصرہ کرتے ہوئے انہیں نپولین بونا یائ کے بعد جنگی اصولول کے استعال کی بہترین مثال قرار دیا۔ سیمینار میں بریگیڈئر اسلم بھی موجود تھے میجر انور بھی اور وہ افسر بھی جو بھارتی بونٹ سے ان کے ساتھ آ شامل ہوئے تھے جیے گروپ كيٹن شاہ خان ميجرمحد خان جرال اور بہت سے نان كميشند آفيسرز اورسويلين جنہوں نے بہادری کی نئی داستانیں رقم کیں۔ میجر محد خان جرال نے دو مختلف موقعوں پر سری گر سے آنے والے دو بر گیڈفوج کوآ گے برجے سے روکا تھا۔ مجر (اس وقت لیفٹینٹ) محمد خان جرال اس فوجی وستے کے کمانڈر تھے جس نے سری گر سے بریکیڈر وفقیر سکھ کی قیادت میں آنے والے بریگیڈ کو گھات لگا کر تباہ کیا۔ انہوں نے اس واقع کی تفصیلات سنا کیں:

جھے دو پاٹون دے کریمٹن سونپا گیا کہ ہر یکیڈر نقیر سکھ کی قیادت میں آنے والے ہر یکیڈر نقیر سکھ کی قیادت میں آنے والے ہر یکیڈ کا راستہ روکوں جو سکردو میں محصور بھارتی فوجیوں کی مدد کے لئے آرہا تھا۔ میں نے علاقے کی رکی کی اور سکردواور گول کے درمیان ایک جگہ''تورگ پڑی'' میں گھات لگانے کا فیصلہ کیا۔اس جگہ دریا کیدم پڑتا ہے اور اس کے کنارے کا راستہ بھی ٹنگ ہوجاتا ہے۔

اقدار کی مجوریاں گزرنے والے دیتے کے لئے لازم ہوجاتا ہے کہ وہ یہاں سے گزرنے کے لئے سٹ جائیں۔ میں نے حوالدار نذیر احمد کو ایک مشین گن دے کراس جگہ '' شاپنگ پوائنٹ' بنانے کا حکم دیا کہ وشمن کے کی شخص کو اس جگہ ہے آ گے نہیں جانے دینا۔ بھارتی دیتے کا مارچ ۱۹۲۸ء کو گھات والے علاقے میں وافل ہوئے۔ یہاں رک کر پہلے انہوں نے کھانا کھایا اور پھریہ بجھ کرکے ان کے سفر کا مشکل ترین راستہ تو طے ہو چکا' وہ لا پروائی سے سکردو کی طرف بڑھے گئے۔

جیسے ہی ان کے آگے چلنے والے افراد' شاپنگ بوائٹ'' پر پہنچ والدار نذیر احمد نے مشین گن سے فائرنگ شروع کر دی۔ یہ باتی لوگوں کے لئے بھی سگنل تھا کہ وہ فائر کھول دیں۔ دریا پار متعین دونوں پلاٹونوں نے فائر کھول دیا۔ بھارتی فوجیوں کو جوابی کاروائی کا موقع ہی نہ مل سکا۔ وہ اندھا دھند ادھر ادھر بھا گئے لگے لیکن کوئی جائے بناہ نہ تھی۔ زیادہ تر فوجی ہلاک ہو گئے: صرف وہ چند افراد نج گئے جو بالکل آخر میں تھے۔ وہ بھاگ کر گھات کے علاقے نے نکل گئے۔ ان میں بریگیڈر فقیر سکھے بھی شامل تھا۔ مجاہدین کے ہاتھ لگئے والی علاقے وردونوش کی بڑی مقدار شامل جو جو وہ سکردو میں محصور فوجیوں کے لئے لارہے تھے۔

بھارتوں نے سکردو گیریژن کی رہائی کے لئے ایک اورکوشش کی اور ایک دوسرا بریگیڈر مختلف رائے (براستہ استور) بھیجنے کی کوشش کی۔اس مرتبہ وہ زیادہ مختلط اور چو کئے تھے لیکن لیفٹینٹ محمد خان جرال ان سے زیادہ مستعداور ہوشیار تھے۔انہوں نے گھات لگائی اور دشمن کو کافی جانی نقصان پہنچا کرراہ فراراختیار کرنے پرمجبور کردیا۔

گروپ کیپٹن شاہ خان 1948ء میں لیفٹینٹ تھے۔ جب بین جبریں ملیں کہ بھارت کا ایک ہر گیڈ کارگل دراس میں مجتمع ہورہا ہے اور برف کیھلنے پر درہ برزل کوعبور کر کے استور کے رائے گلگت' سکردو آئے گا اور مجاہدین کو نقصان پہنچائے گا میجر اسلم نے لیفٹینٹ شاہ خان کی قیادت میں 600 افراد اکٹھے کئے 'انہیں'' اسکیموفوری'' کا نام دیا گیا۔

ان کے ساتھ 150 ہو جھ اٹھانے والے افراد بھی تھے جنہوں نے ایمونیشن کے 130 کئیں مارٹر کے 6 کبس اور ایک مشین گن اٹھائی۔ ہر خفص نے تین دن کا کھانا اور 150 گولیاں اٹھائی ہوئی تھیں۔ بے سروسامانی کا بیہ عالم تھا کہ جوتے تھے تو جراہیں نہیں تھیں۔ تیص تھی تو سویڑ نہیں تھا۔ آئے ہیں خوبانیاں وغیرہ ملاکر روٹیاں بنائی گئیں جے مقامی زبان میں '' پھٹی'' کہتے ہیں' وہ کھانے کے طور پر جوانوں میں تقیم کر دی گئیں۔ بھوک کے وقت اس پھٹی کو تھوڑ اتھوڑ اکر کے کھانا تھا اور بیاس کی شکل میں برف چوئی تھی۔ آئے کی بوریوں کو پھاڑ کر اس کے کمڑے جوانوں میں تقیم کر دیے گئے جوانہوں نے اپنے بیروں پر بوریوں کو پھاڑ کر اس کے کمڑے جوانوں میں تقیم کر دیے گئے جوانہوں نے اپنے بیروں پر لیپ لئے۔ ایک اور مسکلہ دھوپ سے بیچئے کا تھا' جب برف پر سورج چکتا ہے تو اتنی زیادہ

چک پیدا ہوتی ہے کہ آ تکھیں چندھیا جاتی ہیں۔شہوت کے بول میں چھوٹے چھوٹے

سوراخ کر کے لچکدار شاخوں کی مدد ہے کمانیاں بنائی گئیں اور انہیں عینکوں کے طور پر استعال

اس" تیاری" کے ساتھ" اسکیموفوری" کو درہ برزل عبور کرکے کارگل کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ راتے میں کوئی درخت جھاڑی یا غار نہیں تھی جہاں ستانے کے لئے قیام کیا جاتا۔ تکم یہ تھا کہ چلتے رہنا ، چلتے رہنا۔ میجر اسلم نے ہدایت کی تھی کہ رات کے وقت اور صبح سورے برف خت ہوگی اور اس پر چلنا آسان ہوگا۔ جو بات نہیں بتائی گئی تھی کہ جب سورج ثکتا تو برف اتن نرم ہو جاتی کہ لوگ کمر کمر تک برف میں دھنس جاتے لیکن چلتے رہنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔

تین دن تک وہ چلتے رہے ، چلتے رہے ، گلتر کی پہنچ تو مقامی لوگوں نے کھلی بانہوں سے
ان کا استقبال کیا ، جس کے پاس جو پچھ تھا لا حاضر کیا۔ آٹا ، گھی ، چینی ، سوجی ایک شخص نے
آٹے کا ایک کنستر مجاہدین کے لئے بچا کر رکھا تھا وہ خود بھوک سے مرگیا لیکن اس نے آئے
کو ہاتھ نہیں لگایا۔ یہ تھا گلگت بلتستان کے لوگوں کی قربانیوں کا عالم ، جنہیں ہم نے ساٹھ
سالوں تک ان کے بنیادی حقوق سے محروم رکھا اور پاکستان کے کسی فورم پرمناسب نمائندگی

تک نہیں دی۔

بہت ہے اوگوں کی آتھیں' برف سے منعکس ہوتی ہوئی تیز کرنوں کی وجہ سے سوج گئی مخص ۔ اس کا بید علاج کیا گیا کہ جائے بنا کر اوگوں کو بلائی گئی اور جائے کی بتیوں کا بلٹس بنا کر بند آتھوں پر رکھ دیا گیا۔ اللہ کے فضل ہے ایک ہی رات میں اکٹریت کی آتھیں ٹھیک ہوگئیں۔ ایک دن آ رام کے بعد بی فورس کارگل اور دراس کی طرف بڑھی۔ بھارت کے ذولو برگیڈ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ فروری کے مہینے میں کوئی فورس درہ برزل کو عبور کر برگیڈ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ فروری کے مہینے میں کوئی فورس درہ برزل کو عبور کر برگیڈ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ فروری نے حیرائی (Surprise) کے جنگی اصول برگل کرتے ہوئے پورا برگیڈ تباہ کر دیا۔ صوبیدار نصیب علی اپنے ساتھیوں سمیت سکر دو سے بہت دور زاسکر میں مصروف کار تھے۔ گلگت سکاؤٹس کی کمان میں تبدیلی کے بعد نئے کمانڈر نے معاملات کو بیجھنے تک تمام کاروائیاں روک ویں اور کارگل اور لداخ میں مصروف کار فوجی دستوں کو واپسی کا تھم دیا۔ اس کے نتیج میں زاسکر کے فوجی دستے تنبا رہ گئے اور انہیں دیمن نے جاروں طرف سے گھرے میں لے لیا۔ صوبیدار نصیب علی ان محصورین میں شامل تھے۔ نے جاروں طرف سے گھرے میں امرائی گوش برآ واز تھے۔ انہوں نے بتایا۔

"هم پدم بی میں محصور تھے جب دونوں ملکوں میں جنگ بندی ہوگئے۔ ہمیں اس کی کوئی خرنہیں تھی۔ ہندووں نے صورت حال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں لکھا کہ گلگت تک کا علاقہ بھارت میں شامل ہو چکا ہے اور مزید مزاحمت کا کوئی فائدہ نہیں ہتھیار ڈال دو۔ ہم سے وعدہ کیا گیا کہ ہمیں بحفاظت دبلی بھجوا دیا جائے گا۔ ہم نے جواب دیا کہ اگر پوری دنیا بھی بھارت میں شامل ہوجائے پدم پاکتان کا حصہ ہی رہے گا۔"

ہمیں خدشہ ہوا کہ کہیں ہماری حکومت یہ نہ مجھ لے کہ ہم مارے گئے ہیں ہم نے صوبیدار غلام علی کو دو جوانوں کے ساتھ پاک فوج کی طرف بھیجا کہ وہ انہیں ہمارے حال سے مطلع کریں۔ نومبینوں کے بعد میجر غلام مرتضی ہمیں لینے آئے اور ہمیں نکال کرییارے

کوجارجانه دفاعی حکمت عملی (Defensive Strategy) کوجارجانه دفاعی حکمت عملی (Offensive Defense Strategy) کے ساتھ ہم آ ہنگ کر دیا جائے۔

ﷺ پاکتانی قوم کوفوج کی نئ صلاحیتوں کا سیح اندازہ ہو سکے جو 1971ء کی جنگ کے بعد مشکوک ہو گیا تھا۔

ہے دشمنوں کو بھی واضح پیغام دیا جائے کہ پاکستانی فوج ملک کی سرحدوں کی حفاظت کی مجر پورصلاحیت حاصل کر چکی ہے۔

پاکتانی قوم کواپی فوج کی نئی صلاحیتوں ہے آگاہ کرنے کے لئے میڈیا کا بھر پورسہارا لینے کا فیصلہ کیا گیا۔ایک سو(100) نوجوان صحافیوں کو ضرب مومن مشقوں میں شمولیت کی دعوت دی گئی۔ یول' ضرب مومن' کے نام سے نومبر 1989ء میں مشقوں کا آغاز ہوا۔ ان نوجوان صحافیوں کو پہلے مختلف یونٹوں اور ہیڈکوارٹروں کا دورہ کرایا گیا تا کہ وہ فوج کی تنظیم اور طریق کار سے اچھی طرح واقف ہوجا کیں پھر انہیں بلیولینڈ اور فوکس لینڈ کی مختلف یونٹوں سے نسلک کردیا گیا۔ انہیں وردیاں مہیا کی گئیں اور سردیوں کی مناسبت سے جیکئیں بھی فراہم کی گئیں وردیاں مہیا کی گئیں اور سردیوں کی مناسبت سے جیکئیں بھی فراہم کی گئیں' بوٹ اور فیلڈ کٹ بھی دی گئیں۔ انہی کے ساتھ میرے بیٹے مرزا وجاہت مصطفیٰ بھی جوانوں کے ساتھ میرے بیٹے مرزا وجاہت مصطفیٰ بھی جوانوں کے ساتھ میں بھے گذارے۔

اگرچہ نو جوان صحافیوں کی ایک بڑی تعداد نے بڑے جوش وخروش ہے مثق میں شامل ہونے کی خواہش کا اظہار کیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ پرلیں میں سوالات کی بارش شروع ہوگئ: ﷺ مشقیں تو ہوتی رہتی ہیں لیکن ان کی نمائش کا ایسا اہتمام اس سے پہلے بھی دیکھنے میں نہیں آیا؟

ان مشقوں کے پس پردہ کون کی مشقیں ہورہی ہیں؟ ﷺ فوج کو گلاس ناسٹ کی ضرورت کیا ہے؟ ﷺ اس سے کیا حاصل کرنا مقصود ہے؟ ﷺ استے زیادہ اخراجات کی کیا ضرورت تھی؟ پاکتان کی آزادسرز مین میں لے گئے۔ بعد میں گلگت میں وزیراعظم پاکتان لیا قت علی خان سے ہماری ملا قات کرائی گئی جنہوں نے شاندارالفاظ میں ہماری خدمات کوسراہا۔

گلگ ؛ بلتتان کی آزادی کی جنگ کے ایسے کئی واقعات میں جو کہیں ریکارڈ برنہیں آ سے۔ آئی ایس پی آر کے زیر اہتمام ہونے والے نداکروں کی کاروائیاں" ڈیفنس اینڈ ميديا" (Defence & Media Journal) ميں شائع ہوتی رہی ہیں جے راقم الحروف نے مرتب کیا تھا اور یہ جریدے اس وقت کے ڈائر یکٹر آئی ایس بی آر بریگیڈ رئسید محمد اقبال اور ڈائر کیٹر جزل میجر جزل ریاض اللہ کی سریری میں شائع ہوئے تھے لیکن عام آ دمی کی ان تك رسائى نبيں موئى فرورت اس بات كى ہے كه يه كاروائى اردو ميں شائع كى جائے تاكه گلگت بلتستان اور یا کستان کے عوام شجاعت و دلیری کی ان داستانوں سے آشنا ہو کیس - ہماری رائے تو یہ ہے کہ اے گلگ بلتان کے تعلیمی اداروں کے نصاب میں شامل کیا جانا جا ہے۔ آزادی کے بعد گلگت میں ایک" انقلابی کونسل" قائم کی گئی جس کے سربراہ گلگت کے راجہ شاہ رئیس خان تھے۔انہوں نے سب سے پہلا کام بیکیا کہ پشاور کے رائے قائداعظم کو ٹیلیگرام دیا کہ ہم نے اس علاقے کوآزاد کرالیا ہے یہ پاکتان کی امانت ہے آپ اپنے کی نمائندے کو بھیجیں جو آ کریبال کا انظام وانصرام سنجالے۔ اب ہونا تو یہ جا ہے تھا کہ حكومت پاكتان كى طرف سے يہ جواب ديا جاتا كرآپ بى پاكتان كے نمائندے مؤآپ ہی کاروبار حکومت بھی چلائیں لیکن الیا نہیں ہوا۔ حکومت یا کتان کی طرف سے ایک بیوروکریٹ سردار عالم خان کو پیٹیکل ایجٹ کے طور پر بھیجا گیا۔ اس کے بعد کی کہانی ایک د کھ بھری داستان ہے کہ ان علاقوں کے عوام کو کہیں نمائندگی نہیں ملی۔ پیپلز یارٹی کے دور میں انہیں مقامی سطح پراینے نمائندے چننے اوراپنے معاملات خود چلانے کا اختیار حاصل ہوا۔ یاک فوج کی قیادت سنجالنے کے فور ابعد میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یاکتانی فوج کی

پاک فوج کی قیادت سنجالئے کے فوراً بعد میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ پاکستانی فوج کی ترتیب نو اس طرح کی جائے کہ ملینیم 2000ء اور اس سے آگے بھی وہ اپنی دفاعی ذمہ داریاں احسن طریقے سے انجام دے سکے اور مندرجہ ذیل اہداف بھی حاصل کرلے:

اور بہت سے سوالات۔

اس طرح کے بہت سے سوالات کے جواب دینے کے لئے پریس کانفرنس بلائی گئ جو 13 ستمبر 1989ء کو آرمی آؤیٹور یم میں منعقد ہوئی' جس میں قومی اخبارات اور ممتاز رسائل کے ایڈیٹروں' کالم نگاروں' قلمکاروں اور سینئرر پورٹروں نے شرکت کی۔ اس بریفنگ کا مقصد اخباری دنیا سے متعلق افراد کو اس مشق کے مقاصد اور وسعت سے آگاہ کرنے کے علاوہ فوج میں افرادی قوت کی بحرتی' تربیت' کیرئر کی منصوبہ بندی' اسلحہ کی فراہمی اور بجث کی تفصیلات میں افرادی قوت کی بحرتی' تربیت' کیرئر کی منصوبہ بندی' اسلحہ کی فراہمی اور بجث کی تفصیلات سے متعلق اطلاعات فراہم کرنا تھا۔ اس موقع پر مندرجہ ذیل موضوعات پر تفصیلی روشنی ڈالی گئے۔ متعلق اطلاعات فراہم کرنا تھا۔ اس موقع پر مندرجہ ذیل موضوعات پر تفصیلی روشنی ڈالی گئے۔ متعلقہ پی ایس اور (PSOs) اور ڈائیر کیٹر جزائر (Director Generals) نے خود

(۱) فوجی مثق ضرب مومن: انسکٹر جزل ٹریننگ اینڈ ابویلوایش کیفٹینٹ جزل عارف بنگش

(۲) فوج میں افسروں کی تربیت: ڈائر یکٹر جزل ملٹری ٹریننگ میجر جزل نصیراختر (۳) کیرئیرمینچمند: ملٹری سیکرٹری لیفٹیننٹ جزل فرخ خان

(٣) اسلحه ي خريداري: والركيشر جزل كمبيك ويوليمنك ميجر جزل ايم اعطارق

(۵) آرى ميں بجث كى تيارى: ڈائز يكٹر جزل بجث ميجر جزل عزير محد خان

اس کے بعد میں نے صحافیوں سے خطاب کیا۔ مختفر متن پیش خدمت ہے:

جناب مير خليل الرحمٰن صاحب 'پريزيدُن آل پاکستان نيوز پيپرزسوسائڻ

معززخوا تین وحضرات:

السلام عليكم

میری دعاہے: '' اے میرے رب'میراسیند کشادہ کردے اور میرا کام آسان بنادے اور میری زبان ہے گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔''

میرے لئے بیامرخوشی کا باعث ہے کہ میں آج یبال نامور صحافیوں اور اہل قلم کے

درمیان ہوں۔ بالخصوص میرے کچھ سینٹر بھی یہاں تشریف فرما ہیں جومیرے لئے حوصلہ افزائی اور اعتاد کا باعث ہے۔جس خوشد لی کے ساتھ آپ نے ہماری ان مثقوں کے حوالے سے ہارا ساتھ دیا ہے میں اس کے لئے اپنے تمام رفقاء اور اپنی جانب سے آپ کاشکریہ اوا کرتا ہوں۔امیدر کھتا ہوں کہ ہماری میہ جدو جبد آپ کی تو قعات پر پوری اترے گی۔اس طرح کی ایک بریفنگ چند ماہ پہلے منعقد ہوئی تھی ۔مقصد بیتھا کہ اس خلا کو پر کیا جائے جوسلے افواج اور قوم کے درمیان موجود ہے۔انشاءاللہ آپ کی رہنمائی اور جمایت ہے ہم یہ خلا پر کر سکیں گے۔ افواج یا کتان اور یا کتان کے عوام کے درمیان مکمل ہم آ ہنگی اور مفاہمت ہونی لازم ے۔اس سے سلے کہ میں آپ کوسوالات کی دعوت دول میری گذارش ہے کہ سیاس سوال ے گریز کیجئے گا۔ ہمارامشن بالکل واضح ہے ' کہ ہم ملک کو اندرونی اور بیرونی جارحیت کے خطرے سے محفوظ رکھیں۔ آپ ہمارے بارے میں فیصلہ کرتے ہوئے 17 اگت کے واقعات کوضرور مدنظر رکھیں جب ایک ایسا المیدرونما ہوا جس میں ہمارے صدر ہماری فوج کے چف آف آرمی ساف اور کی سینئر ساتھی لقمہ اجل بن گئے۔اس صورت حال میں ہم نے جو فیصلہ کیا وہ نیک نیتی پرمنی تھا۔اے ملک کے اندراور باہرسراہا گیا۔اس فیصلے کے صحیح ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ اس سے آج فوج کا وقار بلند ہوا ہے اور ہم پوری کوشش کررہے ہیں کہ اس فیلے کا پاس رکھیں اور اس کی اس حد تک تائید کریں کہ ہم ان مقاصد کو حاصل کر عیس جو ہمارے ذہن میں ہیں کہ ہم ملک کو اندرونی اور بیرونی خطرے کے خلاف مضبوط حفاظتی حصاته مہاکریں۔

سوال: ..... جزل صاحب میراسوال ہے کہ ضرب مومن کا مرکزی خیال اور مقصد کیا ہے اور کیا پاکستان کو دشمن کی طرف ہے در پیش کی مخصوص خطرے ہے اس کا تعلق ہے؟ جواب: ..... جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے کہ ضرب مومن ہے ہم سلامتی کے بدلے ہوئے ماحول میں ایک فورس کی حیثیت ہے اپنی جانج پڑتال اور آزمائش کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کاشکر ہے کہ اب ہمیں دوطرفہ جنگ کا خطرہ در پیش نہیں ہے۔ اگر چدا فغانستان کے مسائل

ا بھی تک حل نہیں ہوئے لیکن فوجی خطرہ بڑی حد تک کم ہوگیا ہے۔مغربی محاذ پر جو کچھے تھا'اس میں سے بہت کچے ہمیں اب میسر ہے۔الحمد للد آج ہمارے ہاتھ میں ریز روکی ایک بڑی تعداد ہے جے ہم اپنی مضبوط جنگی حکمت عملی بنانے کے لئے استعمال کریں گے۔

ایک جھوٹے ملک کے لئے جس کے وسائل بھی کم ہوں وفاعی حکمت عملی اختیار کرنا شكت كے مترادف ہے۔ ماضى ميں اس يرعمل ہوتا آيا ہے۔ اب ہمارى سوچ ميں بہت بروى تبدیلی آئی ہے اور وہ ہے جارحانہ دفاع کی یالیسی۔اس لئے مجھے بیسوچنا تھا کہاس یالیسی کو عملی شکل کیسے دی جائے۔مثقوں کا ایک بڑا مقصد یہی ہے۔اس کے علاوہ بچھلے سات آٹھ برسول میں ہم نے بھاری تعداد میں نیا اسلحہ اور سازوسامان حاصل کیا ہے جس کا ٹمیٹ ضروری ہے اور وہ بھی ہمارے تزوریاتی نقثے کو مدنظر رکھتے ہوئے۔ ہم نے فوج میں تظیمی تبدیلیاں بھی بہت کی ہیں۔اس مشق میں ان کا امتحان بھی ہوجائے گالیکن میرااہم سرمایہ میرے سینئر افسران میں جو ماضی کے کمانڈروں سے بہت مختلف میں۔صرف اس لئے کہ وہ زیادہ پڑھے لکھے ہیں' بہتر تربیت یافتہ اور بہتر پیشہ ور ہیں' انہوں نے ایک نظم کے تحت تعلیم وتربیت مکمل کی ہے۔اس کئے ماری تمام ترجیہات اور اقدامات knowledge based ہیں۔ نیشنل و نینس کالج جیسے ادارے میں ہارے سینئرافسروں کی تربیت ہوتی ہے۔وہال ے فارغ التحصيل ہوكريدافسرائے پيٹے ميں زيادہ مہارت ركھتے ہيں اور جنگی منصوب سوجنے اوران برعمل بیرا ہونے کے ماہر ہیں۔فوجی حکمت عملی بنا سکتے ہیں اسٹریٹی اور Tactics کو آپس میں مربوط کر کے وار پلان تیار کر سکتے ہیں۔ بری فارمیشن اور فوج کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ میں ان کی اس صلاحیت پر فخر کرسکتا ہوں۔ای لئے پیمشقیں منعقد کرنے کے بارے

سوال: ......آپ براہ کرم اپنی اس اسٹریٹی اور نظریے کی تشریح کریں جے آپ مشق میں ٹمیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اس بڑی مشق کے لئے بے شارا تظامی مسائل در پیش ہول گے۔ آپ ان پر کیسے قابو پا کیں گے۔ آپ کواور کن محاذوں سے جارحیت کا خطرہ در پیش ہوگا؟

جواب: ..... جارا بنیادی مقصد جارحانه دفاع (Offensive Defence) کی تحکمت عملی ابنانا ہے جس کے لئے ہمیں بہت سی تظیمی تبدیلیاں کرنا پڑی ہیں۔ نئی یونٹیں اور فارمیشنیں تشکیل دی ہیں ، چودہ مختلف جنگی منصوبے (Concepts) وضع کئے ہیں۔ وار گیمنگ (War Gaming) کی ہے اور اب ان مثقول کے ذریعے ان کانسپٹس (Concepts) کا تجزیہ کرسکیں گے۔ انتظامی اور دفاعی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے ہم نے دفاعی محاذوں کو فوج کو چوکس رکھا ہے اور ہمارا پورا لا جنگ سپورٹ سسم (Logistic Support پر فوج کو چوکس رکھا ہے اور ہمارا پورا لا جنگ سپورٹ سسم عبوں کی صلاحیت کو برکھا جائے گا اور پہلی دفعہ ہمارے کور کمانڈر تک کی صلاحیت کو رکھا جائے گا اور پہلی دفعہ ہمارے کور کمانڈر تک کی صلاحیت کو رکھا جائے گا اور پہلی دفعہ ہمارے کور کمانڈر تک کی صلاحیت کو رکھا جائے گا اور پہلی دفعہ ہمارے کور کمانڈر تک کی صلاحیت کو رکھا جائے گا اور پہلی دفعہ ہمارے کور کمانڈر تک کی صلاحیت کو رکھا جائے گا اور پہلی دفعہ ہمارے کور کمانڈر تک کی صلاحیت کو رکھا جائے گا اور پہلی دفعہ ہمارے کور کمانڈر تک کی صلاحیت کو رکھا جائے گا اور پہلی دفعہ ہمارے کور کمانڈر تک کی صلاحیت کو ایس کا خوج کا دور پہلی دفعہ ہمارے کور کمانڈر تک کی صلاحیت کو کینٹر کمانے کا خوج کی صلاحیت کی صلاحیت کی صلاحیت کی صلاحیت کو کینٹر کی کیل کیں کینٹر تک کی صلاحیت کی صلاحیت کو کور کمانڈر تک کی صلاحیت کی صلاحیت کو کینٹر کیا گور کرانٹر کی صلاحیت کو کینٹر کا کا کور کمانٹر تک کی صلاحیت کی صلاحیت کو کینٹر کرنے کی صلاحیت کو کینٹر کرنے کی کی کینٹر کی کینٹر کرنے کی صلاحیت کو کینٹر کی کرنے کی صلاحیت کو کینٹر کی کینٹر کینٹر کینٹر کینٹر کور کمانٹر کور کیانٹر کرنے کی کینٹر کینٹر کی کینٹر کینٹر کی کینٹر کینٹر کینٹر کینٹر کیانٹر کینٹر کینٹر کور کمانٹر کرنے کی کینٹر ک

سوال: ..... 29 سال پہلے" تیزگام"مشقوں کے بعدیہ نوج کی پہلی بری مثق ہے۔ یہ تیزگام سے کتنی مختلف ہے؟

جواب: بہلی بات تو یہ ہے کہ''تیزگام'' اور اس مثق کا کوئی مقابلہ ہی نہیں۔''تیز گام'' مثق میں ایک ڈویژن سے کچھ زیادہ فوج نے حصہ لیا تھا' جبکہ ضرب مومن مثقول میں 5 کوریں اور فوج کا پورا لا جشک سپورٹ کا نظام شامل ہوگا۔ اس مثق کی جہت' اس کا تصور مختلف ہے اور اس میں ایک بالکل مختلف سڑیٹجی کو ٹمیٹ کیا جائے گا۔

سوال: ..... پاک فضائي کا ضرب مومن ميں کيا کردار ہوگا۔ دوسرے بحريہ کومشق ميں شامل کيوں نہيں کيا گيا جبكہ بھارت کی طرف سے بحری خطرہ کی گنا ہو چکا ہے؟

جواب: فضائیدایک جارحانہ قوت ہے۔ہم نے فضائید کومحدود حد تک شامل کیا ہے اس لئے کہ وسائل کی کئی تھی۔ حکومت نے ہمیں صرف بارہ کروڑ کی رقم دی ہے اور انہی حدود میں رہ کرہم اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ای سب بحریہ بھی ان میں شامل نہیں ہے لیکن اس ضرورت کو ہم War Gaming کے ذریعے پورا کرتے ہیں جو Tri Service واریم کی شکل میں منعقد ہوتی رہی ہیں۔

سوال:..... 1965ء اور 1971ء کی جنگوں میں ہمیں جو تجربہ حاصل ہوا تھا کیاوہ ہماری

میں براعتاد ہوں۔

مستقبل کی منصوبہ بندی میں مدودے گا۔ آپ نے اس مثق میں ان تجربات کو کس حد تک مد نظر رکھا ہے؟

جواب: ۔۔۔۔۔۔ہم نے 1965ء اور 1971ء کی جنگیں کی فوجی منصوبے کے بغیر لایں۔ وارکورس کے نصاب میں ان جنگوں کا گہرائی سے تجزیہ کیا جاتا ہے جس سے بڑی در دناک کہانی سامنے آئی ہے۔ یہ تجزیے ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ جنگیں ایسے نہیں لڑی جاتیں۔ 65ء میں ہم نے بڑی ہمت سے جنگ لڑی لیکن اسٹر پیٹی کی سطح پر فاکدہ اٹھانے میں ناکام رہے میں ہم نے بڑی ہمت سے جنگ لڑی لیکن اسٹر پیٹی کی سطح پر فاکدہ اٹھانے میں ناکام رہے ۔ اس طرح 71ء میں ہمیں بڑی شرمناک شکست ہوئی اور اب ہم نے اس بات کو بیٹی بنایا ہے کہ ہم ایسی غلطیاں نہیں کریں گے۔ ہم نے مربوط جنگی منصوبے تیار کئے ہیں۔ جنگ لڑنے کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ دفائی جنگ اس طرح لڑی جائے کہ جارحیت کی حکمت عملی آسان ہو بنیادی تقاضا یہ ہے کہ دفائی جنگ اس طرح لڑی جائے کہ جارحیت کی حکمت عملی آسان ہو لیعنی (Offensive Defence) کے مقاصد حاصل ہو سکیں۔ ماشاء اللّٰد آج ہمارے پاس ایک فوتی منصوبہ ہے ایک ایسا نصور ہے جس سے جنگی فواکد حاصل ہوں گے۔ وہ اس لئے ایک فوتی منصوبہ بنانے اور دسائل مہیا کرنے کی مجر یورصلاحیت رکھتی ہے۔

اعلی نیکنالوجی کے میدان میں الیکٹر و تک جنگ کا خطرہ در پیش ہے۔ اس شعبے میں ہم نے قابل ذکر پیٹر فت کی ہے۔ آج کی دنیا میں اعلی ٹیکنالوجی اور الیکٹر و تک کی جنگ لڑی جاتی ہے راؤار استعال ہوتے ہیں اسلح کے ساتھ گائیڈنس نظام کام کرتا ہے الیکٹر و تک مواصلاتی نظام زیر استعال آتا ہے اور یہ بھی ممکن ہوگیا ہے کہ مواصلات کو مفلوج کر دیا جائے واڈ ارکو جام کر دیا جائے میزا کلوں کا گاکڈنس سلم تباہ کر دیا جائے۔ ہمیں ان خطرات کا جواب دریافت کرناہوتا ہے دہمن کی اس صلاحیت کا توڑ کرنا ہے اور اسے ناکارہ بنانا ہے اس کی صلاحیت کم کرنی ہے۔ ہم جو تیاریاں کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں وہ انہی مسائل کا احاط کرتی ہیں۔

سوال: ..... بيمشق بعارت كى براس فيك مشقول سے كتنى مختلف ہے؟

جواب: جہ یہ مثل کی طرح اس مثل کو خفیہ نہیں رکھا۔ انہوں نے جب یہ مثل کی تو ہمیں قطعانہیں بتایا کہ اس مثل کا حجم کیا ہے نیہ مشقیں کہاں ہونی ہیں اور ان کے کیا مقاصد ہیں۔ ہماری مشقیں ہرتم کے شک وشیے سے بالاتر ہیں۔ ہم نے انہیں پوری طرح باخبر رکھا ہے۔ آج صبح ہی ہمارے ڈائر یکٹر جزل ملٹری آپریشن نے بھارتی ہم منصب سے بات کی ہے اور انہیں مشق کی تفصیلات بتا کیں۔ میرا خیال ہے کہ انہیں ہماری مثل کے بارے میں کوئی شہریا تشویش نہیں ہونی چاہے۔

165

سوال:.....آپ ان مشقول کے اخراجات کا براس نیکس سے کیمے مواز نہ کریں گے؟
جواب:.....آپ ہماری مشق کے اخراجات کی تفصیل سن کر جیران رہ جائیں گے۔
بھار تیوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنی مشقوں پر تین ارب روپ خرج کئے۔ ہمارا خرج اس کا
عشر بھی نہیں ہے۔ حکومت نے ہمیں اس کے لئے صرف 12 کروڑ روپ دیے ہیں اور دو
سال کی ٹریڈنگ گرانٹ ہم نے بچائی ہے۔ انہی پییوں سے ہم نے آ رقی لا جشک سپورٹ
سٹم کے اخراجات ، جوانوں اور افسروں کے روزانہ الاؤنسز ، کسانوں کو تباہ فصلوں کا
معاوضہ 23 ملکوں کے دفود کی مہمانداری اور دوسرے متفرق اخراجات پورے کرنے ہیں۔

موال:..... کیا آپ جہادا فغانستان پر تبھرہ کریں گے؟

جواب ...... میری خواہش ہے کہ میرے پاس اتنا وقت ہوتا کہ اس مسلے پر آپ سے تفصیلی بات کرتا کیونکہ میں نے افغان جنگ کا مطالعہ اور تجزیہ بوے قریب سے کیا ہے۔1980ء میں چیف آف جزل شاف اور اس کے بعد پشاور کور کمانڈر کی حیثیت سے مجھے قریب سے جنگ کو دیکھنے کا موقع ملا ہے اور جیران کن امریہ ہے کہ بعض اوقات میرے تجمرے اور تجزیات سے مختلف ہوا کرتے تھے اور میں یہ کہنے میں فخر محموں کرتا ہوں کہ میرے اکثر تجزیے درست ٹابت ہوئے ہیں۔افغان جہاد اور اسے کنٹرول کرنے کی ہماری صلاحیت کو سجھنے کے لئے میں گذشتہ سال کے اوائل کے واقعات کا تذکرہ کروں گا جب روس نے افغان تاں سے فوجیں واپس لے جانے کا غیرمتوقع فیصلہ کرلیا تھا۔

اس غیر متوقع فیصلے اور روس کی افغانستان سے پسپائی میں مجھ ناچیز کا بھی حصہ ہے۔
واقعہ یہ ہے کہ 1986ء میں روسیوں نے افغانستان کی جنگ میں ہیلی بورن کمانڈو بر یکیڈ
شامل کر دیے تھے جس کے سبب مجاہدین کو بری طرح مار پڑ رہی تھی۔ اسی دوران امریکہ کی
سنٹرل کمانڈ کے جزل کرسٹ (Christ) آئے انہیں میں نے بریفنگ دی۔ وہ حیران تھے
کہ ایسا تو انہیں کسی نے بھی نہیں بتایا۔ وہ واپس گئے تو دوسرے ہفتے امریکی فوج کے کمانڈر
جزل وکم (Wikham) آئے۔ انہوں نے بھی حالات کا جائزہ لیا اور واپس جا کر مجاہدین کو

برل ویم (Wiknam) اے۔ اہوں نے کا صاف ہ جو ہو ہوں ہے اور ہور کا است روی ہیلی کا پٹر مار اسٹگر میزائیل دینے کا فیصلہ کیا اور چند ہفتوں میں مجاہدین نے سات روی ہیلی کا پٹر مار گرائے۔ اس طرح روسیوں کا آخری جنگی حربہ بھی ناکام ہوگیا۔ وہ ہار مان گئے اور مجاہدین

ے اجازت ما تکی کہ ان کی فوج کو افغانستان سے نکل جانے کی اجازت دی جائے۔
یہ فرق ہے روس اور امریکہ میں کہ جنگ ہار جانے کے باوجود امریکہ افغانستان سے نکلنا
نہیں چاہتا اور 1990ء کی طرح اپنی سازشوں میں مصروف ہے۔روسیوں کی پسپائی کے بعد
افغانستان میں ایک خطرناک صورت حال پیدا ہوئی ہے کیونکہ امریکہ نے افغانستان کے
معاملات اپنے ہاتھ میں لے لئے ہیں اور پاکستان کو الگ کر دیا ہے۔مجاہدین کو اقتد ارسے
دور رکھ کر اپنی مرضی کی حکومت بنانا چاہتا ہے۔مجاہدین کو آپس میں لڑانے کا منصوبہ ہے۔

سوال: ..... پاکتان میں کی لوگوں کا خیال ہے کہ سیاچین کی جنگ بے مقصد ہے جہال آخری فتح موسم کی ہوگ ۔ سیاچن میں صورت حال کیا ہے؟

جواب: اس سے پہلے کہ میں آج کی صورت حال بیان کروں میں آپ کوسیا چن کے جھڑے کے جھڑے کا پس منظر بتانا چاہوں گا۔ 1982ء میں میں چیف آف جزل ساف تھا جب یہ مسئلہ پہلی بار کھڑا ہوا۔ ہم نے اس مسئلے کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا اور پھر پچھ فیصلے کئے۔ ان فیصلوں کے باوجود ہم وہ مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہے جو ہم حاصل کرنا چاہتے تھے۔ 28 میں ہمیں پتہ چاا کہ بھارتی سیاچن کے علاقے میں آتے رہے ہیں۔ انہوں نے سیاچن

کے رائے 'اندراکولی' کی طرف ایک مہم جو پارٹی روانہ کی تھی۔ ای سال جنوری میں ہم نے مقامی کور کمانڈر سے کہا کہ فوجی دستے بھیج کر پتہ چلایا جائے کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ خراب موسم اور ضروری ساز وسامان میسر نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے دستے سالتورور بنج کوعبور نہ کر سکے اور یوں دشمن کے بارے میں معلومات نہل سکیں۔

اگے برس 1983ء میں بی ایج کیونے فیصلہ کیا کہ سیاچین میں ایس ایس بی کی ایک فیم بھیجی جائے۔ اگست 83ء میں ایس ایس بی کی ایک کمپنی حرکت میں آئی۔ یہ کمپنی سیالا کو عبور کر کے سیاچین میں واخل ہوگئی۔ جب وہ مشرق کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے گلیشڑ کے جنائش پر پہنچ تو آئیس کچھ فوتی کیمپ لگے نظر آئے۔ ہمارے جوانوں نے مزید ہمایات مائیس۔ ہم نے آئیس کہا کہ وہ آگے بڑھیں اور آئیس علاقے سے باہرنکال ویں۔ جب ہمارے جوان آگے بڑھے تو دشمن راہ فرار اختیار کر گیا۔ وہاں سے جو کا غذات اور دوسرا سامان ملااس سے ظاہر ہوتا تھا کہ ان کا تعلق لداخ اسکاؤٹس سے تھا۔ وہ ہمارے جوانوں سے ڈبھیٹر کے بغیر پہا ہوگئے۔ ہمارے دستے وہاں دس تمبر تک رہے۔ اس وقت موسم خراب ہونے لگا تو ہم نے آئیس کہا کہ واپس آ جا کیں وہ بیلا فونڈلا کے راستے واپس آگئے۔

اطلاعات کی بنیاد پرہم نے منصوبہ بندی کی اور حکومت کو یہ تجویز دی کہ اگلے سال اس علاقے میں فوج بھیجی جائے ، غلط تجزیے پرہنی علاقے میں فوج بھیجی جائے ، غلط تجزیے پرہنی تھا۔ اتنی سردی یعنی دہمر' جنوری اور فروری کے مہینوں میں فوج کے لئے مستقل قیام ممکن نہ تھا۔ اس سوچ کو تقویت اس لئے بھی ملی ہے کہ ایل اوس (LOC) کے پاروہ پہاڑی سلسلہ جو پندرہ ہزار فٹ سے بلند ہے انہیں بھارتی فوج بھی سردیوں میں خالی کر دیتی تھیں۔ یہی وہ خالی پہاڑیاں تھیں جن پر جزل مشرف نے کارگل آپریش کے تحت قینہ کرلیا اور اپنی فوج کو بینل ومرام چھوڑ دیا۔ ایک بے مقصد آپریشن جو ہماری بدنا می کا سبب بنا۔

یمی وہ غلط فیصلہ تھا جس پر ہم نے اپنا منصوبہ بنایا اور اسے ڈی ی ی ی ( ڈیفنس کیبنٹ کمیٹی ) کے سامنے رکھا۔ جی ایچ کیو میں دو مرتبہ اس منصوبے پر بحث ہوئی اور خاصے

غور وخوض کے بعد بھر پور تیاری شروع کی۔ بھارت کو ایک اور فائدہ میسر تھا'ان کے پاس لاما بیلی کا پٹر بھی تھے جوان کے فوجیوں کو بلند چوٹیوں پر اتار کتے تھے۔ چنا نچہ وہ ہم سے چند دن آگے تھے۔ ہماری جانب سے خپلو سے آگے سڑکیں نہیں تھیں' صرف پیدل چلنے کے راستے تھے۔ ہماری جانب سے خپلو سے آگے سڑکیں نہیں تھیں' صرف پیدل چلنے کے راستے تھے۔ اس لئے ہم چند دن پیچھے رہ گئے۔ بھارتی فوج ہیلی کا پٹروں کے ذریعے ہم سے پہلے دروں پر پہنچ گئی اور قابض ہوگئی۔

یہ انظام وانصرام کی جنگ ہے اور اس معاملے میں اب ہم ان سے بہتر ہیں۔ ہم بہتر ہیں۔ ہم بہتر ہیں۔ ہم بہتر ہیں۔ ہم بہتر پوزیشن میں اس لئے ہیں کہ ان پانچ برسوں میں ہم نے اپنے اگلے مور چوں اور تو پول کی پوزیشن تک ٹرک اور جیپ چلنے کے قابل سڑکیں تعمیر کرلی ہیں۔ ہمیں بیلی کا پٹر استعال کرنے کی ضرورت نہیں رہے گئ سوائے یہ کہ کی زخی کو اٹھانا ہو یا کوئی ہنگامی صورت حال ہو۔ بھارتیوں کو اس علاقے میں اپنی فوج پر روز انہ اوسطا ایک کروڑ روپے خرج کرنے پڑتے ہیں جبہہ ہمارا سال بھر میں خرج صرف 30 سے 40 کروڑ روپے ہے۔

بہت میں است ہوارت کو سیاچن میں ہمارے مقابلے میں زیادہ جنگی فوائداور برتر پوزیش میسر ہے۔ کیا ہمارے اندر بیصلاحیت ہے کہ ہم مقبوضہ علاقوں سے آئبیں اٹھا کر باہر پھینک سکیں؟

جواب: سین بھی نیادہ ہوگا۔ ہیں اٹھا کر باہر پھینک سے ہیں جس کے لئے وسائل کی ضرورت ہوگی اور جانی نقصان بھی زیادہ ہوگا۔ میں تو جاہوں گا کہ بھارت اس نام نہاد فا کدے کی وجہ سے وہاں رہنے کا فیصلہ کرے۔ انہیں کوئی جنگی فا کدہ میسر نہیں ہے۔ انہیں صرف یہ سیای فا کدہ حاصل ہے کہ انہوں نے ہمیں چین کے ساتھ ہماری70 کلومیٹر کی مشتر کہ سرحد سے فاکدہ اٹھانے سے محروم کررکھا ہے۔ ان کی طرف سے مزید پیش قدمی اورکوئی بھی مہم جوئی نری حاقت ہوگی۔ وہ جتنی زیادہ فوج کھیا کیں گئا اتناہی زیادہ سینتے چلے جا کیں گے۔

موال: ..... بھارت نے 74ء میں ایٹمی دھا کہ کیا تھا اور آج ان کے سامنے ایٹمی جنگ کا راستہ کھلا ہے۔ کیا آپ نے ضرب مومن کی مثل میں ایٹمی جنگ کے امکان کو مدنظر رکھا ہے۔ کیا پاکستان ایسی صلاحیت کا مالک ہے؟

جواب: ایشی امکانات پر بات کرتے ہوئے وزیراعظم بےنظیر بھٹونے کافی کچھ کہد دیا ہے۔ یہ حقیقت کہ اب لوگوں کو یقین ہے کہ ہم ایٹی صلاحیت کے مالک ہیں جو Deterrance 'یعنی خطرے کوٹا لنے کا کام دے رہی ہے۔ ان مشقوں میں ایٹی جنگ کے امکانات کو ذہن میں نہیں رکھا گیا ہے۔

سوال: ..... میزائلوں کی تیاری میں پاکتان پر بھارت کو اچھی خاصی برتری حاصل ہے۔ ہماری صلاحیت کیا ہے اور آپ وہ کیا اقدامات تجویز کرتے ہیں جن سے بہتر توازن قائم رہے؟

جواب: ..... میزائلوں کے شعبے میں بھارت کو جونوائد میسر ہیں وہ نمایاں ہیں۔ گذشتہ سال فروری میں انہوں نے ''پرتھوی'' کا تجربہ کیا جس کی ریخ 250 کلومیٹر ہے اور ہمارے پاس اس کے جواب میں کچھ نہ تھا۔ خوش قسمتی سے کئی سال سے ہم اپنے ایک پروگرام پر ممل پیرا ہیں۔ یہ کمل طور پر مکلی پروگرام ہے۔ ہمیں قدرے کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ حقیقت یہ ہیرا ہیں۔ یہ ہم اس دن میزائل کا تجربہ کرنے کو تیار تھے جس دن مسٹرراجیو گاندھی پہلی بار ہمارے ہاں آئے تھے۔ یہ تجربہ کی فنی خرابی کی وجہ سے ناکام رہا۔

بالآخرآپ نے اچھی خبرس لی کہ ہمارے پاس بھی بیصلاحیت ہے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہماری بیصلاحیت کمل طور پرہماری اپنی ہے۔ ہمارے پاس دوقتم کے میزائل ہیں ایک جو 80 کلومیٹر تک اور دوسرا 3000 کلومیٹر تک مار کرسکتا ہے۔ اب جو تیسرا بن رہا ہے اس کی مار 6000 کلومیٹر تک ہوگی۔ بھارت نے 2500 کلومیٹر رہنے کے ''اگئ' میزائل کا بھی تجربہ کر لیا ہے جو ہمارے لئے کوئی بوا خطرہ نہیں ہے کیونکہ اس سے وہ ایسے ٹارگٹ کو نشا نہ بنا سے ہو یا کتان سے باہر ہوں گے۔ صلاحیت میں برابر ہونے کے لئے ہمیں ابھی کائی محنت کرنا ہوگی۔ ہماری پاس جو صلاحیت ہے وہ ڈیٹرنٹ کا کام دے رہی ہے۔

سوال ...... آپ نے حملے کی بات کی ہے اور پہل قدمی کی طرف اشارہ کیا ہے جس کا مطلب ہے؟ مطلب ہے؟

جواب: ملدرو کنے کی کاروائی کا آپٹن تو ہمیشہ کھلار ہنا چاہیے لیکن یہ ایک سای فیصلہ ہے چنا نچہ اگر حکومت کا دل بڑا ہوتو وہ جارحانہ جملے کا فیصلہ کر سکتی ہے قبل اس کے کہ وثمن جنگ کا آغاز کرے اس کے خلاف Pre-emptive Strike کریں لیکن جب ایک دفعہ جنگ کر آغاز کرے اس کے خلاف کمان کے ہاتھ میں چلے جاتے ہیں۔ میں اس دفعہ جنگ شروع ہوجائے تو پھر فیصلے فوجی ہائی کمان کے ہاتھ میں چلے جاتے ہیں۔ میں اس صورت حال میں کہدرہا ہوں کہ دشمن کے جارحانہ اقدام سے پہلے ہمارے اندر بھر پورحملہ کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔

المان المان

سوال: ...... آپ ایک بالاتر و تمن کے مقابلے میں اپنی فوج کی صلاحیت کا کس طرح موازند کرتے ہیں۔ کیا یہ جنگ روکنے کی صلاحیت رکھتی ہے؟

جواب: .... ہمارا مقصد نہ تو جنگ لڑنا ہے نہ جنگ کی وعوت دینا ہے نہ جنگ کے

حالات پیدا کرنا ہے۔ ہمارا مقصد جنگ کے خطرے کورو کنا ہے اور ایسا ڈیٹرنٹ تشکیل دینا ہے جو طاقتور اور نتیجہ خیز مواور جے وشمن بھی اچھی طرح سمجھتا ہو۔ ڈیٹرنس ہمہ جہت ہوتا ہے ایسا ك جس سے دشمن يرخوف طارى مو-آپ فوج كى عزت كرتے بيں اس لئے كہ ہم نے 17 اگت 1988ء کو اہم فیلے کئے ہیں اور الیا طرزعمل اختیار کیا ہے اور سلح افواج کو بوری توم کی نائد وجمایت حاصل ہوئی ہے۔اگر دشمن کو یہ پتہ ہو کہ جنگ کی صورت میں پوری قوم ماری مسلح افواج کی پشت پر ہوگی تو یہ بذات خود ایک موٹر ڈیٹرینس ہے۔ مارادوسرا فریضہ ے کہ ہم بہترین صلاحیت کے مطابق اس جنگ کے لئے تیار ہیں جوہم برمسلط کی جا عتی ے اوراپیا کرتے ہوئے ہم اللہ تعالی کے احکامات کی بھی پیروی کررہے ہوں گے۔اللہ تعالی كا واضح تحكم بي: "اب ايمان والواسيخ بياؤكا سامان كراو" (سورة النساء آية اس) تو مارا ہروقت جنگ کے لئے تیار رہنا بھی ایک ڈیٹرینس ہے۔اگر دغمن کواس حقیقت کا یہ ہو کہ ہم ہرطرح سے مستعداورایے فرائض اور دفاع وطن کے مقدی فریضے سے غافل نہیں ہیں تواس سے خود بخو در تمن کو بد پیغام ماتا ہے کہ اس نے یا کتان کومیلی نظر ہے ویکھا تو ہماری مسلح افواج نہ صرف موٹر جواب دیں گی بلکہ آنہیں شرمناک شکست ہے بھی دوجار ہوتا پڑے گا اور یہ بات انہیں بڑی گراں گزرے گی۔

سوال؛ .....کیا آپ پاکتان افغانتان اور ایران کے درمیان نے اتحاد کے نظریے کی وضاحت کرنا پند کریں گے؟

جواب: ..... میں نے بچھلے سال اسٹر پیٹجک اتحاد کی بات کی تھی وہ بذات خود ایک نیا تصور ہے اور نئے حقائق پر مبنی ہے۔ میتوں ملکوں لیعنی ایران افغانستان اور پاکستان کی سرحدیں مشترک ہیں۔ ان میں کیسانیت پائی جاتی ہے مقاصد کا اشتراک ہے اور دین کی بالادی قائم کرنا ہے۔ ان مقاصد کو کیسے حاصل کیا جاسکتا ہے نیے ایک الگ مسئلہ ہے۔ جدوجہد کا طریقہ اور انداز تو مختلف ہے لیکن مقاصد کیساں ہیں۔ افغانستان میں بچھلے آٹھ سالوں سے جنگ لئری جارہی ہے۔ یہاں خون پسینہ بہا ہے جانیں قربان کی گئی ہیں۔ روس پسپا ہو چکا ہے۔

ایران میں بھی ایک انقلاب بر پا ہوا اور کتنی ہی قربانیوں کے بعد وہ پہلے ہے بھی زیادہ طاقتور بن کر ابھرا ہے۔

اس کے باوجود و نیا کے کئی مما لک نے مل کر اسے تباہ کرنے کی کوشش کی لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ انسانی جدوجہد کی تاریخ میں کمی انقلاب کو طاقت کے بل پرختم نہیں کیا جاسا۔
اسے کسی زیادہ طاقتور فلفہ ہے ہی دبایا جا سکتا ہے۔انقلاب اگر کسی طاقتور خیال یا نظریے ہے کنٹرول نہ کیا جا سکے تووہ اپنے آپ کو خود تباہ کر لیتا ہے۔ایران کا اسلامی انقلاب تاریخ اسلام میں انوکھی مثال ہے۔ ماضی میں دنیا میں بے شار انقلاب بر پا ہوئے ، فرانس میں جمہوریت کے لئے انقلاب آیا ، مارکس کینن اشتراکی اور سوشلسٹ انقلاب بر پا ہوئے لیکن ایرانی انقلاب ان سب سے مختلف نوعیت کا انقلاب ہے جو پوری تمازت کے ساتھ دشمن کی مانشوں کا مقابلہ کر رہا ہے۔

پاکتان میں بھی ایک تبدیلی رونما ہورہی ہے لیکن مقصد ایک ہی ہے بعنی مقصد کی ہم
آ جنگی جو مینوں ملکوں کو یجا کر رہی ہے۔ انشاء اللہ جلد یا بدیر مینوں ممالک اپنے مقاصد تک پہنچ جا کیں گے۔ بنیادی طور پر یہی وہ نظریہ ہے جو میں نے پیش کیا تھا اور Strategic Depth جا کیں گے۔ بنیادی طور پر یہی وہ نظریہ ہے جو میں نے پیش کیا تھا اور کا مقادی ملکوں کی تذویراتی سلامتی کی گہرائی۔ ان نظریات وتصورات کو حقیقت بنے اور کامیاب ہونے تک کافی وقت درکار ہے۔ کسی آئیڈیل کے حصول کے لئے انسانی جدو جہد بعض اوقات لیے عرصے تک جاری رہتی ہے مثلا افغانستان جو حاصل کرنا چاہتا ہے ابھی تک حاصل نہیں کر پایا۔ وہ بچھلے آٹھ سالوں سے لڑر ہے ہیں اور مقصد تک پہنچنے کے لئے انہیں ابھی کئی مراحل سے گذرتا ہے۔ اس لحاظ سے زمان و مکان کی حدود و قیود مختلف ہیں لیکن جو حقائق اب انجررہے ہیں وہ اس جسے اتحاد کے بنے کی نوید دیے ہیں۔

سوال: ..... آپ کے خیال میں اس طرح کے اتحاد کو روس اور امریکہ کی طرف سے تشویش کی نگاہ سے نہیں دیکھا جائے گا؟

جواب :.... مجھےمعلوم ہے اس طرح کی تشویش موجود ہے لیکن اگر بیا تحاد قائم ہوتا ہے

تواس سے علاقائی توازن اورائے کام پرائے ہے اثرات مرتب ہوں گے۔ خیال وعمل کی ہم آ بنگی رکھنے والے ممالک کے ساتھ اورخصوصا سپر پاور کے ساتھ معاملات کرنا آ سان ہو جائے گا۔
کیا روسیوں کو اندازہ نہیں کہ اس طرح کے اتحاد کے قیام سے ان کی سرحدوں پر زیادہ امن ہوگا۔ جہاں تک امر کی مفادات کا تعلق ہے آج علاقے میں ان کے پاس محدود امکانات ہیں۔ انہیں احساس ہے کہ وہ افغان صورت حال کا کنٹرول کھورہ ہیں اور اگر ایسا اتحاد معرض وجود میں آ جائے تو امریکہ کے لئے بہتر ہے کیونکہ ایک ہی تصورات و خیالات کے حال گروپ سے بات کرنے میں زیادہ آسانی ہوگی۔

طافت کے عالمی توازن میں اس گروپ کا ایک اہم مقام ہوگا اور در حقیقت خطے پر ہوارتی ہالادی کے انزات کا تو رُبھی ثابت ہوگا۔ بیدالگ بات ہے کہ اس اتحاد کی بنیاد نظریاتی ہوگا، بیداسلامی اتحاد ہوگا تو شاید امریکہ اور روس کے لئے تشویش کا باعث ہواور عین ممکن ہے کہ امریکہ اور روس اس اتحاد کے خلاف متحد ہوجا کیں جیسا کہ امریکہ کے سابق صدر رچر ؤ ککس نے اپنی کتاب بیز دی مومنٹ (Sieze the Moment) میں اس طرف اشارہ بھی کیا ہے لیکن اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نام پر اگر ہم متحد ہوتے ہیں تو کیا ہے لیکن اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نام پر اگر ہم متحد ہوتے ہیں تو انشاء اللہ ہمیں اللہ کی نصرت و تا ئیر حاصل ہوگی۔

سوال: ..... آپ نے پہلے کہا کہ صرف چندایک اضر بی مارشل لاء میں ملوث رہے لیکن فوج چونکہ بطور ادارہ ملوث ربی ہے اس لئے آپ کے نزدیک اس سے فوج پیشہ ورانہ طور پر کس حد تک متاثر ہوئی ؟

جواب: ..... مارشل لاء کے طویل عرصے نے پیشہ ورانہ سطح پر بہت کم فرق ڈالا ہے سوائے اس کے کہ چیف آف آرمی شاف اورکوئی سوے ڈیڑھ سواو نجی سطح کے افسران مارشل لاء میں ملوث ہوتے ہیں اوران کے پاس پروفیشنل کاموں پر توجہ مرکوز کرنے کے لئے اتنا وقت نہیں تھا جتنا میرے پاس ہے۔اس کا نجل سطح پرکوئی اثر نہیں ہوا۔ مگر یہ حقیقت اپنی جگہ پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ مگر یہ حقیقت اپنی جگہ پر کے کہ فوج اس ملک کا جزولا نیفک ہے۔ ہمارے دل آپ ہی کی طرح دھڑ کتے ہیں ہم آپ

ہی کی طرح محسوس کرتے ہیں اس لئے اگر طویل مارشل لاء کے اثرات لوگوں کے ذہنوں پر مرتب ہوں تومسلح افواج بھی ضرور متاثر ہوتی ہیں اور ان میں سیاست در آتی ہے۔

میں آپ کے ساتھ متنق ہوں کہ فوج کو یہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ اسے وقا فوقا امور مملکت چلانے کی ضرورت کے ساتھ متنق ہوں کہ فوج کو یہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ اسے دقا فوقا امور مملکت چلانے کی ضرورت کیوں رہی ہے۔ مارشل لاء کیوں لگتا رہا؟ ہم بے صبورت میں ہوتا ہو گئے اور ہم نے جمہوری ممل کو استحکام پکڑنے کا موقع کیوں نہ دیا؟ ایسا ای صورت میں ہوتا ہے جب فوج اور توم کے درمیان ابلاغ کا بڑا خلاء واقع ہو۔ ہم نے اپنے آپ کو ایک عرصے تک الگ تھلگ رکھا ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ فوجی مداخلت کا سب صرف فوجی قیادت نہیں ہے بلکہ جب یہ یانچ عناصر اکشے ہوں تو حکومت کی تبدیلی رونما ہوتی ہے:

امریکہ آری عدلیہ سول انظامیداورموقع پرست سای جماعتیں مفادات کا بیااسا گھ جوڑ ہے جس کے درست ہونے میں وقت لگے گا۔

سوال: ..... بھارتیوں نے اپنی چھاؤنیاں سرحد کے قریب قائم کر دی ہیں جس کی وجہ سے انہیں حرکت میں آنے کے لئے کم وقت در کار ہوگا۔ ہماری فوج کی تعیناتی اور حرکت پراس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ میرا دوسراسوال پاک فضائیہ کے بارے میں ہے جو جسامت میں بہت مختصر ہے۔ کیا آپ کے خیال میں وہ ضروری قربی معاونت فراہم کرنے کی اہل ہے؟

جواب: ...... پہلا سوال اس سے قطع نظر کہ وہ اپنی چھاؤنیاں سرحد کے قریب لے آئے ہیں جھارت ہیں۔ ہمارا ہیں ۔ ہمارا وقت بارہ دن تھا ہم نے اے کم کرنے کی کوشش کی ہے اور اب ہم آٹھ دن کے اندر فوج کو وقت بارہ دن تھا ہم نے اے کم کرنے کی کوشش کی ہے اور اب ہم آٹھ دن کے اندر فوج کو موبائز کر سکتے ہیں اور اس مدت کو کم کرنے کی مسلسل کوشش جاری ہے۔ ہمیں یہ فائدہ میسرہے اور ای کی طرف سے میں نے جملے میں پہل قدمی کے سوال کا جواب دیتے ہوئے اشارہ کیا تھا۔ خطرے کو ٹالنے کے لئے پہل کاری وہ اقدام ہے جو جنگ کے آغاز سے بھی کہلے اٹھایا جاتا ہے۔

جہاں تک پاک فضائیہ کاتعلق ہے' اگرزمنی فوج کی حکمت عملی فضائیہ کے ساتھ مربوط

ہوتو انہیں زمنی افواج کی مدد کے لئے آنے میں کچے وقت گئے گا'اس لئے کہ انہیں خود پہلے جوالی فضائی حملے اور بقاء کی جنگ کے مرحلے سے گزرنا ہوتا ہے۔ تین ایک کی نسبت میں ہونے کی وجہ سے انہیں لا تعداد مشکلات کا سامنا ہوگا' شاید جنگ کے پہلے چار پانچ ون پاک فضائیہ ہمیں وہ مجر پور مدد فراہم نہ کر سکے جس کی ہمیں ضرورت ہوگی۔ان مشکلات کے باوجود پاک فضائیہ میں اتنی المیت ہے کہ کی خاص محاذ پر جہاں اہم ترین زمنی جنگ لڑی جاری ہو فضائی برتری قائم رکھ سکے۔فضائیہ کی میصلاحیت ہمارے جنگی منصوبہ بندی کا اہم حصہ ہے۔ سوال: ..... جنگی طیاروں کی کا دکردگی کا اندازہ کیسے لگایا جاتا ہے جبکہ زمنی فوج کے ساتھ مشق کے دوران نہ وہ کوئی راکٹ فائر کرتے ہیں نہ کوئی بم گراتے ہیں؟

جواب: ..... فائرنگ یا بم گراناآخری مرحلہ ہوتا ہے۔ اصل میں ڈرل کی اہمت ہوتی ہے۔ کسی جہاز کی کارکردگی کی جائے اس طرح کی جاتی ہے کہ جب فضائی مدد کی درخواست کی جائے تو اس کے بعد ایک جہاز کتنی دیر میں مطلوبہ مقام پر پہنچتا ہے۔ یہ ایک طویل عمل ہے۔ جب ایک افغیر کی بٹالین کمانڈر کو سخت مزاحمت کا سامنا ہواور وہ میسر ذرائع سے اس مزاحمت پر قابو نہ سکے تو وہ فضائی مدد کی درخواست اپنے بریگیڈ ہیڈکوارٹر کو بھیجتا ہے۔ ڈویژن ہیڈکوارٹر سے ہوتی ہوئی ہوئی یہ درخواست کور ہیڈکوارٹر پینچتی ہے جو مختلف سمتوں سے ایسی ہی درخواست کور ہیڈکوارٹر پینچتی ہے جو مختلف سمتوں سے ایسی ہی درخواست کی معرفت یا کی فضائیہ کے نمائندے کی معرفت یاک فضائیہ کے قربی مستقر کو بھیجی جاتی کو قربی مستقر کو بھیجی جاتی کو خواست کی معرفت یاک فضائیہ کے نمائندے کی معرفت یاک فضائیہ کے قربی مستقر کو بھیجی جاتی ہے۔

فضائی متعقر پر جہاز کے پائلٹ کومشن دیتے ہوئے اس علاقے کے بارے میں بریفنگ دی جاتی ہے جہاں اس نے بہنچنا ہوتا ہے۔ پھر یہ گراؤنڈ لیزان آفیسر (GLO)یا فارورڈ ائر کنٹرول میم (Forward Air Control Team) کا کام ہوتا ہے کہ وہ زمینی نثانات کی مدوسے پائلٹ کو ٹھیک اس مقام تک پہنچائے جہاں اس کی ضرورت ہوتی ہے۔مثق کے دوران اس چیز کا امتحان ہوتا ہے کہ جہاز کتنے کم ہے کم وقت میں مطلوبہ مقام ہے۔

پر بہنچا ہے اور بتائے گئے ٹارگٹ پرغوطدلگا تا ہے۔

سوال: ..... آپ نے جونیر کیشند افسر کے عہدے کو باتی رکھا ہے جو برطانوی روایت ہے۔ کیا آپ کے خیال میں بیعبدہ مفید ہے اور آپ کے کسی کام آرہا ہے؟

جواب:.....آپ کا سوال درست ہے۔ فوج میں جونیز کمیشنڈ افسر کا عہدہ برطانوی نظام کی روایت ہے اور ہم ای نظام کے مطابق چلتے رہے ہیں۔ اگر آپ اپنے ان جوانوں اور افسروں کی تعداد گنیں جوسیا چن 1965ء کی جنگ یا 1971ء کی جنگ میں شہید ہوئے اور پھر ہے تی اوز کی کارکردگی کا جائزہ لیں تو صورت حال وہ نہیں ہے جس کی ہم خواہش کرتے ہیں۔ اس نظام کی اب اصلاح کی جارہی ہے۔ پچھلے سال ہم نے ایب آباد کے نزد یک ایک جونیز کیڈراکیڈی قائم کی ہے۔ یہ اکیڈی جونیز کمیشنڈ افسروں کی تربیت کرے گی اور مجھے یقین ہے کہ چند برسوں میں یاک فوج میں موجود سے خامی رفع ہوجائے گی۔

سوال: .....فرج میں اعلی تعلیم کا کیا نظام ہے۔ کیا کوئی ایبا انظام ہے جس کے تحت افسروں میں جہاداور شہادت کی روح پھوئی جاتی ہو۔ کیا آپ ایسے نظام کو مزید بہتر بنانے کے لئے کوئی اقدام کررہے ہیں تا کہ اندرونی و بیرونی خطرات کے مقابلے میں ضرب مومن ادر زیادہ موثر ثابت ہو سکے؟

جواب: ۔۔۔۔۔ ہمارے تعلیمی نظام کے بہت ہے پہلو ہیں۔ سب ہے اہم پیشہ ورانہ تعلیم ہے۔ اس کے بعد وہ مضامین ہیں جن کے اثرات فوجی مہارت پر ہوتے ہیں۔ چند سال پہلے ہمارے پاس صرف ایک افسر پی ایج ڈی تھا' وہ بھی واپڈا کی ملازمت کے بعد ریٹائر ہو گئے اور اب اللہ کے فضل ہے ہمارے پاس وی پی ایج ڈی ہیں' پندرہ دوسرے افراد مختلف مضامین میں ملک کے اندر اور بیرونی ممالک میں پی ایج ڈی کر رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آئندہ سال کے آخر تک ہمارے پاس کم از کم ہیں پی ایج ڈی ہوں گے۔ پچھلے تین سالوں میں ہم سال کے آخر تک ہمارے پاس کم از کم ہیں ایم ایس تی کروایا ہے' پچھلے تین سالوں میں ہم نے ڈیڑھ سوافسروں کوئیکنیکل مضامین میں ایم ایس تی کروایا ہے' پچھتر (75) مزید افراد زیر شریب ہیں۔ یہ تیل پر فوج کے مختلف منصوبوں تربیت ہیں۔ یہ تمام افراد ایخ اپنے مضامیں میں تربیت کی تحیل پر فوج کے مختلف منصوبوں

پر کام کریں گے۔اس سے اندازہ ہوسکتا ہے کہ ہم اعلی تعلیم کو کتنی اہمیت دے رہے ہیں اور اپنی تعلیم کے معیار کو بڑھانے کے لئے کیا کیا کوششیں کررہے ہیں۔

آپ کے سوال کا دوسرا حصہ ندہی تعلیم سے متعلق ہے۔ اس کا اہتمام ہم فوج کے افسروں اور جوانوں کی تربیت کے مختلف مراحل میں نصابی تعلیم کے ساتھ ساتھ کرتے ہیں۔ کسوٹی ہے ہے کہ ہم جو پچھ بھی کریں دیا نتداری سے اور خلوص سے کریں۔ ہم اپنے جوانوں اور افسروں کی تربیت اس طرح کرتے ہیں کہ وہ سجھ سکیں کہ اسلام کی بنیادی تعلیمات کیا ہیں۔ ہاری نمازیں روزئ ہم سے کیا تقاضا کرتے ہیں۔ یہ ہم سے باشعور مسلمان بیں۔ ہاری نمازیں روزئ ہم ہاتی ہے۔ ہاری ملٹری اکیڈی میں تربیتی مراکز میں ہماری بین۔ اس کی ہر جگہ تاکید کی جاتی ہے۔ ہاری ملٹری اکیڈی میں تربیتی مراکز میں اور دوسری فوجی تعصیابت میں۔ اس مقصد کے حصول کے لئے ایک دینی نصاب تعلیم مرتب کیا جاچکا ہے جو بہت جلد نافذ العمل ہوگا۔

سوال:.....عام طور پر بیسوال اٹھایا جاتا ہے کہ سندھ کے لوگ فوج میں شمولیت اختیار کیوں نہیں کرتے' یا انہیں فوج میں جگہ کیوں نہیں دی جاتی۔ آپ اس پر کیا کہیں گے؟

جواب ..... یہ تو می کی جہتی ہے متعلق برااہم مسئلہ ہے۔ ہم بمیشہ کوشش کرتے رہے ہیں کہ پورے ملک ہے لوگ افواج میں شامل ہوں۔ حیدرآ باد میں سندھ رحمنفل سنٹر قائم کرنے کا ہمارا مقصد ہی بہی تھا کہ لوگ فوج میں شامل ہونے پر آ مادہ ہوں۔ لوگ صرف افسروں کی حیثیت ہے فوج میں آ نا چاہتے ہیں لیکن ہمیں صرف افسر ہی تو نہیں چاہیے ہیں ہمیں افسروں کی حیثی تو ضرورت ہے۔ ابھی پچھلے ونوں جوانوں' نان کمیشنڈ افسروں اور جونیز کمیشنڈ افسروں کی بھی تو ضرورت ہے۔ ابھی پچھلے ونوں میں جائزہ لے رہا تھا کہ سندھ کے کتنے لوگ سندھ یا دوسری رجمنوں میں شامل ہوئے۔ ہم نے مختلف جگہوں پر بھرتی کے مراکز قائم کئے۔ پندرہ سوافراد سندھ رجمنٹ اور دوسری یونوں میں شامل ہو کے ہیں شامل ہو کے ہیں شامل ہو کے بندرہ سوافراد سندھ رجمنٹ اور دوسری یونوں میں شامل ہو کی ہیں۔ بلوچتان میں بھی یہی صورت حال ہے۔ حیدرآ باد میں سندھ رجمنئل سندھ ایمن کی دلیل ہے۔

موال: ..... آپ اکثر و بیشتر سیاستدانوں سے ملتے ہیں اور بیان جاری کرتے ہیں جو

ساس ہوتے ہیں یا خارجہ امور سے متعلق ہوتے ہیں۔ آپ کو اس کی ضرورت کیوں محسوں ہوتی ہے؟

جواب: اپ آپ کومکی معاملات ہے آگاہ رکھنا ہماری اولین ذمہ داری ہے۔
الگ تھلگ رہنا غفلت ہوگ۔ ہمیں اقتدار کی ہوں نہیں ہے۔ فوج کامثن یہ ہے کہ ملک کا
اندرونی و بیرونی خطرے سے دفاع کرے۔ یہ ای مثن کی تکمیل کا حصہ ہے کہ ہم ریاست
کے امور میں مداخلت کرتے نظر آتے ہیں۔ ہمارا مقصد صورت حال کو بگڑنے سے بچانا ہے۔
یہ مداخلت اس امرکویقنی بنانے کے لئے ہے کہ حالات کنٹرول سے باہر نہ ہوں۔

یبان موجود تمام افرون اور اپنی جانب سے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہاری درخواست پر یبان آنے کی زحمت گوارا کی اور آج کی گفت وشنید میں شرکت فرمائی۔ میں نے کھلے دل سے واضح طور پر آپ کے سوالات کے جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ ہمارا مقصد ہے آپ یہ جھیں کہ ہمارے ارادے درست ہیں اور ہمارے دل آپ کے ساتھ دھڑ کتے ہیں اور انشاء اللہ ہم ملک قوم اور اس نظام کوشی راہ پر رکھیں گے۔ آپ کی اور ہماری میزلیں ایک ہیں۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ

قومی بریس کارد ممل قومی پریس میں اس بریفنگ پر بھر پور ردعمل دیکھنے میں آیا' ادارے اور کئی کالم کھیے گئے۔ ممتاز قلم کاروں کی طرف ہے بریفنگ پر بہت سے مضامین لکھے گئے۔ان کی تفصیلات آئی ایس پی آر کے جریدے'' ڈیفنس اینڈ میڈیا ۱۹۹۰ء میں شائع ہوئیں جوراتم الحروف کی زیرادارت شائع ہوا۔

مختلف اداریوں نے اس بریفنگ کو'' تازہ ہوا کا جھونکا''''تروتازہ کرنے والی کشادگی یقینی''''اہم وسیع الظر فی''''ہر طرح کے سوالات کے شافی جوابات' قرار دیا۔ ایک صحافی نے لکھا''جس طرح بریفنگ کا اہتمام کیا گیا ہے' سوالوں کے وضاحت سے جواب دیے گئے اور تلخ سوالوں پر کسی منفی رعمل کے بغیر شبت جواب دیے گئے اس سے سکھا جاسکتا ہے کہ اور تلخ سوالوں پر کسی منفی رعمل کے بغیر شبت جواب دیے گئے' اس سے سکھا جاسکتا ہے کہ

صحافیوں کے ساتھ ملاقات کا اہتمام کس انداز میں ہونا چاہیے۔ ۱۵۵ منٹ کے سیشن میں جزل بیگ نے متعلقہ موضوعات سے یک سرموانح اف نہیں کیا۔ (روزنامہ نیشن کا سمبر ۱۹۸۹ء)

ایم ایج ریاض نے پاکستان اینڈ گلف اکانومسٹ کے میگزین میں یہ موقف اختیار کیا درجزل بیگ نے جمہوریت کے بارے میں جو کچھ کہا ' کچھ اوگوں کو شاید ایسا نہ لگے کہ وہ جمہوریت کا درس دے رہے تھے۔ اگر وہ ایسا کریں تو یہ خاموثی سے بہتر ہے یا ایسی پہیل ہے جو خفیہ دازوں کے یردوں میں چھپی رہے۔ (۱۹۸۳ سمبر ۱۹۸۹ء)

آ کبرنقوی نے لکھا''اعلی منصب پر فائز اس سپاہی کویفین ہے کہ ملک کی تذویراتی گہرائی لوگوں کے دلوں میں ہے۔ جب لوگوں کواس کی ضرورت تھی کہ انہیں یفین دلایا جائے کہ مسلح افواج جمہوریت کی بارے میں پرعزم ہیں' انہوں نے (اس یفین دہانی کے لئے) مناسب ترین الفاظ کواستعال کیا۔ (روزنامہ مسلم' ۲۲ ستبر ۱۹۸۹ء)

ڈاکٹر شاہ خان نے بڑے فضیح وبلیغ انداز میں لکھا ''جزل اسلم بیگ نے شاندار
کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک ہی جسکے میں ان تمام جالوں اورخس و خاشاک کا صفایا
کردیا جس نے فوج کے کردار کو چھپار کھا تھا۔انہوں نے بہت سے ایسے نظریات کو بھی باطل
قرار دیا جس پر اب تک لوگ یقین کرتے آئے ہیں۔انہوں نے بڑی کشادگی سے جو وردی
والوں کے ہاں کم ہی ملتی ہے' بہت ہی ایسی پیشہ ورانہ اور سیاسی غلطیوں کا اعتراف کیا جو ماضی
میں ہوتی رہی ہیں۔ ڈاکٹر شاہ خان نے کہا''اس یقین دہانی کے لئے کہان کی کوشش شمر آور
ثابت ہوانہیں ایک قدم اور اٹھانا چاہیے اور سیاست سے قطعی کنارہ کشی اختیار کرنی چاہیے۔''

نومبر ۱۹۸۹ء میں بیمشق شروع ہوئی۔ لفٹینٹ جزل حمیدگل چیف کنٹرولر سے جو میرے منظور شدہ منصوبے کے تحت منقول کے انعقاد کے ذمہ دار سے۔ لیفٹینٹ جزل ذوالفقار اختر ناز بلیولینڈ کے فورس کمانڈر سے کیفٹینٹ جزل رحمل بھٹی بلیولینڈ کی ایک کور کے کمانڈر سے۔ لیفٹینٹ جزل مالم جان محسود فاکس لینڈ فورسز کے کمانڈر سے۔اس میں

بٹالین کی سطح کی 227 یونٹوں نے حصہ لیا۔ علاوہ ازیں 57 بریگیڈ ہیڈکوارٹر' 11 ڈویژن ہیڈکوارٹرز اور 4 کور ہیڈکوارٹرز قائم کئے گئے تھے۔ ان مشقوں میں تین لاکھ فوجیوں نے شرکت کی۔ ٹینکوں کی تعداد 487 اور 754 تو بیس تھیں۔ شرکت کی۔ ٹینکوں کی تعداد 754 اور 754 تو بیس تھیں۔ 188 جنگی جہاز بھی مشقوں میں شریک تھے۔ 23 مما لک کے عسکری وفود نے بطور مبصرین مشقوں کا معائنہ کیا۔

ضرب مومن مشقوں کے اغراض و مقاصد کوعوام تک پہنچانے کے لیے اپنے سوشل میڈیا کا کردار بڑا اہم تھا جے ہمارے ڈائر کیٹر جزل آئی ایس پی آ رمیجر جزل ریاض اللہ نے کمال فن سے اس طرح اجاگر کیا کہ ایسا جنگی ماحول بن گیا کہ پوری پاکستانی قوم کی نظریں ان مشقوں کی جانب مرکوز ہوئیں اورعوام کے ذہنوں میں ہماری فوج کا بہت ہی شبت تاثر جاگزیں ہوا۔ ان مشقوں کے بعد میجر جزل ریاض اللہ نے متعدد سیمینار منعقد کے اور یونیورٹی اورکا لجے کے طلباء کوسول اورملٹری معاملات سے آگاہی فراہم کی۔

تین ہفتوں کی ان مفقوں نے پورے ملک میں جنگ کا ماحول پیدا کر دیا جس میں پاک فضائیہ کی بھر پورشمولیت ہے تمام کاروائیاں حقیقت سے زیادہ قریب نظر آئیں۔ ہرافسر اور جوان نے دل و جان سے اپنی ذمہ داریاں پوری کیں اُلی بہترین کارکردگی دکھائی کہ امریکہ کی ٹاس ٹیم (TAAS Team) کو اپنی سفارشات میں فوج کی کارکردگی کا اعتراف کرنا پڑا۔ ہم سب پر اللہ تعالی کا بڑا کرم تھا کہ تین ہفتوں کی اتنی بڑی مشقوں میں کوئی ایک بھی حادثہ پیش نہیں آیا۔ ماشاء اللہ۔

جزل اسلم بیگ نے مثق کے دوران سرگودھا میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا:
'' جمیں بیا انفرادی حیثیت بھی حاصل ہوئی کہ کسی اور ملک میں اتنی بروی مشقیں'
استے واضح اہداف کے ساتھ' استے کھلے انداز میں اب تک منعقد نہیں ہوئی ہیں۔
حالیہ دنوں میں روس اور چین کی مشتر کہ مشقیں Vostok 2018 کے نام سے خالیہ دنوں ہیں جو دنیا کی سب سے بری War Games ہیں۔اس میں

تین لا کھ سپائی چھتیں ہزار جنگی گاڑیاں ایک ہزار جنگی ہوائی جہاز اس جنگی بحری جہاز اور سینکڑوں ایٹمی بردار میزائل حصہ لے رہے ہیں۔ دراصل یہ دار گیم اور اس سے پہلے Zapad 2017 کا انعقاد صدر پیوٹن کے Logic of Conflict کا مظہر ہیں۔

ان کا کہنا ہے کہ ان مشقوں کا بنیادی مقصد روس کی سلامتی کو یقینی بنانا ہے۔ ان کا قول ہے کہ عالمی سیاست میں امن کو کھی استحکام نہیں رہا ہے اور امن کو ایک غلطی کا نام دے دیا گیا ہے جس کا دوام انتہائی مشکل ہے۔ لہذا صرف جنگ کے لئے تیار رہنے ہے ہی امن کا قیام ممکن ہے۔ صدر پیوٹن کی جنگی منطق کے معنی یہی ہیں اور اسی طرح ایک سپر پاور کی حیثیت ہے عالمی افق پر ابنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کرنا ہے جس کا بنیادی مقصد یورپ کو دہشت گردی اور بربریت ہے محفوظ رکھنے کے لیے چوتھی مرتبہ شحفظ مہیا کرنا ہے۔ پیوٹن کا دعوی ہے کہ:

الورپ کوہم نے پہلی مرتبہ منگولوں سے

🕁 دوسری مرتبہ نپولین سے

🖈 تیسری مرتبہ ہٹلر سے نجات دلائی ہے

'' اوراب داعش سے نجات دلانے کے لیے میدان عمل میں ہیں۔'' ان مثقوں کے دوران صحافیوں کو دلچیسی واقعات پیش آئے:

ہے ہوئے ہوئے ہی طرح تھے۔ وہ چائے کی خارحت جی میں سفر کرتے ہوئے بری طرح تھک گئے۔ وہ چائے کے بہت رسیا تھے اور کی گھنٹوں سے انہیں چائے کی طلب ہورہی تھی۔ ان سے اس کتاب کے مرتب میجر اشفاق حسین کی ایک بل کے کنارے ملاقات ہوئی۔ کھل اٹھے اور شکایت کرنے گئے کہ بل کے پرلے کنارے پر چائے کا ایک کھو کھا ہے لیکن بل پرموجود ایک فوجی سنتری انہیں بل کے بار جانے نہیں ویتا کہتا ہے کہ اس بل کو برباد قرار دے ویا گیا ہے۔ میں نے انہیں کہا کہ وہ سنتری کے منہ کیوں لگ رہے تھے کی جی او سے کہنا تھا نے انہیں کہا کہ وہ سنتری کے منہ کیوں لگ رہے تھے کی جی او سے کہنا تھا نے

وه آپ کویل پارکروا ویتا۔

: 1

'' ایک سردار صاحب ملے تو میں نے ان سے بات کی تو بولے کہ مجھے تو گذشتہ کل سے شہید قرار نہ دیں' میں کل سے شہید قرار نہ دیں' میں کسی سرگری میں حصہ نہیں لے سکتا۔

ہڑاک فوجی ایک ٹرک کو لے کر جا رہا تھا' وہ ریت میں پھنی گیا۔ اس نے دائیں بائیں کے دیباتیوں سے مدد کی درخواست کی۔ پچھ افراد جمع ہو گئے لیکن جب وہ قریب آئے تو دیکھا کہ ٹرک کے اندر اچھے خاصے مشئٹر نے فوجی بیٹے ہیں۔ دیباتیوں نے پوچھا کہ ان فوجیوں کو کیوں نہیں کہتے کہ وہ اتر کر دھکا کگا کیں۔''یہ سب شہید ہو گئے ہیں اور میں انہیں فلاں ہپتال کے مردہ خانے کی طرف لے جا رہا ہوں۔' ڈرائیور نے جواب دیا۔ ٹرک میں سوار فوجی دانت نکال رہے تھے اور دیباتی تعجب سے انہیں تک رہے تھے۔

ﷺ ایک دفعہ سنٹرل میڈیا ٹیم کے پچھ صحافی اپ آفیسر انچارج کے ساتھ رنگ پور
کینال کے ساتھ ساتھ سفر کررہے تھے۔ آفیسر انچارج کو کہیں سے بھنک پڑی تھی
کہ بلیو لینڈ فورس فلال جگہ سے نہر کوعبور کرے گی۔ افسر صحافیوں کو یہ منظر دکھانے
اس سمت چل پڑے۔ بلیولینڈ فورس کا تو کوئی سراغ نہ ملا البتہ ایک جگہ پچھ فوجیوں
نے ٹرک روک لیا۔ ایک فوجی طین گن لئے ٹرک میں سوار ہوا اور پوچھا:

"كون بو؟"

''بلیولینڈ کے فوجی''جواب ملااس نے ایک نعرہ لگایا اور اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ بلیولینڈ کے بہت سے فوجی ہیں۔ آؤانہیں گرفتار کرو۔ افسر سمیت تمام صحافیوں کو جنگی قیدی بنالیا گیا۔ بڑی دیر کے بعد ان کے افسر سے ملاقات ہوئی اور انہیں یوری صورت حال بتائی گئی تو جان خلاصی ہوئی۔



چیئر مین جوائن چیفس آف سٹاف سمیٹی، ایڈ مرل افغار احمد سروہی، پاک فضائیہ اور پاک بحریہ کے سربراہوں کے ساتھ ایک بریفنگ میں



پاکتان کے سابق جزل ضرب مومن مشقوں پرایک بریفنگ کے دوران (باکیں ہے داکیں) جزل سوار خان، جزل خالد محمود عارف، جزل محمد شریف



جزل اسلم بیک جونیر کمیشندافروں سے ملاقات کرتے ہوئے



وزیراعظم بےنظر بھٹوفوکس لینڈ کے ایک برگیڈ کے جوالی حلے کا مشاہدہ کرتے ہوئے



صحافی لیزررینج فائنڈر پر بریفنگ سنتے ہوئے



ضرب مومن میں شامل یو نیفارم میں ملبور سنٹرل میڈیا ٹیم کے صحافی غیر ملکی فوجی مبصرین سے انٹرو یوکرتے ہوئے

باب مفتم

## سیاسی رہنماؤں کے ساتھ معاملات

بے نظیر بھٹو کے پہلے دور حکومت میں مجھے محرّمہ کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملائد ا یک خوشگوار تج به تھا۔میرامحترمہ کے ساتھ بھی وزیراعظم ذوالفقار علی بھٹو کی طرح احترام و عزت کا رشتہ تھا' جنہوں نے تدبر و زہانت ہے ایک تھوڑے ہے عرصے میں 1971ء کی شکت کے بعد یا کتان کی عزت کو بحال کیا اور او آئی ی (OIC) جیسی تنظیم کوئی جہت دی۔ شاہ فیصل کے ساتھ مل کرمسلمانوں کی مرکزی قیادت کے قیام کا تصور پیش کیا۔ یہی وہ صفات تھیں جوام پکہ کو پیند نتھیں اوران دونوں شخصات کو کے بعد دیگرے منظرے ہٹا دیا گیا۔ میں نے جزل ضیاء کو سریم کورٹ کے فیلے برعمل کرنے ہے منع کیا تھا لیکن ان کی ترجیحات کچھاور تھیں۔انہوں نے بھٹوکو پھانی دے دی۔ان کے انقال کے بعد ہم نے جب 1988ء کے الیکن کا فیصلہ کیا تو ہم پرلعن طعن ہوتی رہی کہ ملک جہاد یوں سے بھرا ہوا ہے بڑا فساد پیدا ہو گالیکن الحمدللدانتخابات منعقد ہوئے ۔ ان میں پیپلز یارٹی نے اکثریت حاصل کی اورمحتر مه بےنظیر بھٹو وزیراعظم منتخب ہوئیں۔ یہ میرا مینڈیٹ (Mandate) نہیں تھا لیکن پھر بھی بے نظیر بھٹو کو گھریر وعوت دی اور متعقبل کی وزیراعظم کی حیثیت سے ان کو اہم ملکی معاملات' ہے متعلق ضروری ہاتیں بتائیں اور صرف تین باتوں کی درخواست کی: اللہ فوج ہے کوئی شکایت ہوتو مجھے بتائے گانیں دیکھان گانیہ میری ذمدداری ہے۔ الله على الله الله الله الله الله على الله عاند ك لي زى كى گنجائش رکھنے گا۔ المجب صدر بنانے كاوقت آئے تو غلام الحق خان كا نام بھى سامنے ركھيے گا' وہ

1975ء سے کراب تک ایٹی پروگرام سے منسلک رے ہیں۔



یا کتان کے اہم سامی رہنما ملح افواج کی اعلیٰ قیادت کے ساتھ ایک بریفنگ میں



الحمد للدے کورڈ ورڈ کے ساتھ پاک فوج کی سب سے بڑی مشق کا اختتام ہوا۔ اس موقع پر بھکر میں ایک دربار سے خطاب کرتے ہوئے جزل اسلم بیگ نے کہا،''پاکتان کی تاریخ میں فوجیوں کا اتنا بڑا، باوقار اجتاع اس سے پہلے بھی نہیں دیکھا گیا۔''

189

میں اس سازش کا ذکر کیا اور تختی ہے کہا کہ فوج کی طرف سے جوکوئی بھی اس سازش میں شریک ہیں وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں وگر نہ ان کے ظاف انضباطی کاروائی کی جاسکتی ہے۔ اس کانفرنس میں وہ صاحب بھی شریک سے جو چیف بننے کا خواب دیکے رہے سے نظاہر ہم انہوں نے محتر مہ کو بتایا ۔ محتر مہ تک میہ خبر کپنجی تو انہوں نے میرے نام ایک خط میں اعتراف کیا کہ وہ مجھے چیئر مین جوائٹ چیفس آف شاف کمیٹی بناکر کسی اور کو چیف آف آ ترمی شاف بنانا چاہتی تھی لیکن ساتھیوں سے مشورے کے بعد انہوں نے یہ ارادہ ترک کر دیا۔ بیان کی بڑائی تھی۔

جب 1988ء کے الیکٹن کا ہنگامہ زوروں پر تھا تو مجھے خبر ملی کہ عدالت جو نیجو حکومت کو بحال کرنے جا رہی ہے اور ہمارا الیکٹن کرانے کا وعدہ پورا نہ ہوگا تو میں نے عدالت تک اپنی تشویش پہنچانے کی کوشش کی لیکن ایسا کچھ نہ ہوا' الیکٹن کلمل ہوئے اور پاکستان پمپلز پارٹی اکثر تی جماعت بن کے انجری۔ اس واقعے کے چارسال بعد میرے خلاف مقدمہ دائر ہوا کہ میں تو ہین عدالت کا مرتکب ہوا ہموں ۔ خصوصا میڈیا نے اس معالے کو بہت اچھالا لیکن عدالت نے میرے حق میں فیصلہ دیا۔ ایک دلچسپ واقعہ بیان کرنا چاہوں گا۔

1988ء میں پاکستان پیپڑ پارٹی کی حکومت قائم ہوئی تو اس کے چند ماہ بعد مجھے پیغام ملا کہا یم کیوایم کے قائد میرے گھر پر مجھ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ شام کو وہ میرے گھر آئے اور رسی بات چیت کے بعد ہم ڈائننگ ٹیمل پر بیٹھ گئے۔ اساؤ میری بیگم بھی کھانے میں شامل ہوگئیں۔ کھانا کھاتے ہوئے الطاف حسین صاحب بولے:

"بیگم صاحبہ کونی وشیں آپ نے بنائی ہیں؟ میں تو جہاں جاتا ہوں بیگات اپنے ہاتھ سے طرح طرح کی وشیں تیار کرتی ہیں۔"

رواخ ہے جواب آیا:

"میں تو جزل صاحب کے لئے کوئی ڈشنبیں بناتی ' تو آپ کو یہ کیے مگان ہوا کہآپ کے لئے میں بناؤں گی۔" محترمہ نے ان تینوں باتوں کا احترام کیا۔

محترمہ کو اقتدار سنجالے ابھی چند ہفتے ہوئے تھے کہ انہوں نے اپنے ملٹری سیکرٹری میجر جنزل امتیاز کو میرے پاس میہ پیغام دے کر بھیجا کہ موجودہ سینئر آفیسرز میں جنزل ضیاء کے قربی ادر با اعتاد آفیسرز کون ہیں تاکہ انہیں مناسب جگہوں پر ایڈ جسٹ کر لیا جائے۔ میں جیران رہ گیا کہ جنزل امتیازیہ پیغام لے کر آئے ہیں۔ میں نے کہا:

''جنزل صاحب' آپ کوتو معلوم ہے کہ فوج میں سیای جماعتوں والا طریقہ نہیں ہوتا کہ برسرافتد ارجماعت اپنی پسند کے لوگوں کو لاتی ہے اور پچپلی جماعت کے لوگوں کوادھرادھر لگا دیا جاتا ہے۔ فوج میں ایسانہیں ہوتا۔''

ہمارا ہرآ فیسر خواہ سینٹر ہو یا جونیئر ہو وہ اپنی اہلیت اور عہدے کی مناسبت سے متعین کیا جاتا ہے۔ اس کی وفاداری کی شخص کے ساتھ نہیں ہوتی بلکہ اس کی بیچان اپنے کام سے ہوتی ہے۔ آپ دیکھ کے ساتھ وہی آ فیسرز ہیں جو جزل ضیاء کے ساتھ حوں آ فیسرز ہیں جو جزل ضیاء کے ساتھ سخے۔ میں نے کسی ایک کو بھی تبدیل نہیں کیا ہے اور یہی سبب ہے کہ ہمارے پیشہ وروں سخے۔ میں نے کسی ایک کو بھی تبدیل نہیں کیا ہے اور یہی سبب ہے کہ ہمارے پیشہ وروں ایک مضبوط فیم ہر وقت موجود ہوتی ہے جو ہر ذمہ داری سنجالنے کی ایک مضبوط فیم ہر وقت موجود ہوتی ہے جو ہر ذمہ داری سنجالنے کی اہل ہوتی ہے مثلا یہی فیم تھی جس نے آ رمی ماڈرنا کزیش پروگرام ترتیب دیا' اسے مملی جامہ بہنا یا اور ضرب مومن جیسی مشقیں منعقد کر کے 1971ء کی ندامت کا داغ دھویا اور دشمن کے بہنا یا اور ضرب مومن جیسی مشقیں منعقد کر کے 1971ء کی ندامت کا داغ دھویا اور دشمن کے داوں پر ہیبت طاری کی۔ آگر می ماڈ اسلم بیک ہے۔ "

میرایہ جواب سننے کے بعد شاید محتر مدنے بجھے تبدیل کرنے کا سوچا جیسا کہ مجھے معلوم بواکہ بمارے ایک کور کمانڈر اس کوشش میں تھے کہ وہ میری جگہ لے لیں اور مجھے جوائنگ چیف آف ساف کمیٹی کا چیئر مین بنا دیا جائے۔ ادھر محتر مدکے معتدین اشخاص میں بھی پکھے ایساوگ موجود تھے جو مجھے سے بلاوجہ کی مخاصت رکھتے تھے۔ وہ بھی اس سازش میں شریک ہو گئے۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ ایسی کوئی مجھڑی کی رہی ہوتو میں نے فارمیشن کمانڈر کانفرنس

لقمہ منہ میں ڈالتے ہوئے ان کا ہاتھ رک گیا۔ پانی پیااور جانے کی اجازت جاہی۔اس کے بعد پھر بھی ان سے ملاقات نہ ہوئی۔ جاری یا پٹی پر دگرام سے متعلق محتر مدنے بڑی سنجدہ مالیسی وضع کی ۔ یہ تھیم اوان

ہمارے ایٹمی پروگرام سے متعلق محتر مد نے بڑی سنجیدہ پالیسی وضع کی ۔ یہ تھمبرا وَاور احتیاط کی پالیسی تھی' جو Minimum Credible Deterrence کے نظریے پر بنائی گئ تھی۔اس پالیسی کے بنیادی مقاصد یہ تھے:

ن ہماری ایٹی مزاحتی صلاحیت کا ہدف صرف بھارت ہے اور کسی دوسرے ملک کے خلاف ہماری ایٹمی صلاحیت کا استعمال ہمارا مقصد نہیں ہے۔

🖈 ایٹی ہتھیاروں کا ذخیرہ کرناایک بے فائدہ مثق ہے۔

ہاری محدود صلاحیت کافی ہے۔

پہلے حملہ کرنے کا نظریہ ہماری ایٹی پالیسی کا اہم عضر ہے کیونکہ دشمن کی جانب سے کئے جانے والے علے کو رو کنامقصود ہے اور پھر بھی اگر دشمن باز نہ آئے تو جوالی کاروائی لازم ہوجاتی ہے۔

چوٹے اور بڑے ہتھیار جمع کرنا بھی ہماری پالیسی نہیں رہی ہے بلکہ ایٹمی صلاحیت کوعوام کی بھلائی کی خاطر پرامن مقاصد کے لیے استعال کرنا ہماری پالیسی کا طرہ اشمازے۔

ایف سولہ (F-16) طیاروں سے ایٹی ہتھیاراستعال کرنے کا کامیاب تجربہ ہو چکا ہے اور Gredible Nuclear Deterrrence قائم ہو چکا ہے۔'' میں اکثر سیاچین جایا کرتا تھا اور خصوصا سردیوں کے موسم میں سب سے او نچی پوسٹ

جو 22000 ف کی بلندی پر ہے وہاں پہنچ کے میں بیلی کاپٹر واپس بھیج دیتا تھا اور دیر تک جو انوں کے ساتھ رہتا۔ ہر طرف پھیلی ہوئی وادیوں اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر سفیدی کا منظر دل و دماغ پر پچھ بجیب ہی اثر کرتا اور ایسا محسوں ہوتا کہ جیسے میں اللہ کے زیادہ قریب ہوں۔ یہ کیفیت میں نے ایک دن محتر مہ سے بیان کی تو انہوں نے بھی سیاچین جانے کی خواہش فاہر کی لیکن میں نے آئہیں 22000 فٹ بلند پوسٹ پر لے جانا مناسب نہ سمجھا اور اجازت لی کہ 17000 فٹ بلند ہیاں آئہیں لے جاؤں گا۔مقررہ دن ہم سکردو پہنچ آ فیسرزمیس لی کہ 17000 فٹ بلند سیالہ پاس آئہیں لے جاؤں گا۔مقررہ دن ہم سکردو پہنچ آ فیسرزمیس میں انہوں نے برفانی لباس پہنا جوہم نے باہر کے ملک سے منگوا کے آئہیں پیش کیا تھا۔ میں انہوں نے برفانی لباس پہنا جوہم نے باہر کے ملک سے منگوا کے آئہیں پیش کیا تھا۔ میں انہوں کے جب وہ باہر کیلیں تو بہت باوقارلگ رہی تھیں۔

صکردو ہے بیلی کا پٹر سے سیالہ پاس کے لیے روانہ ہوئے۔ایک Oxigen Can ان کو بھی دیا کہ سانس لینے میں دفت ہوتو استعال کریں۔ سیالہ پاس پہنچ جہاں دودو فٹ گہری برف پڑی تھی۔گھٹنوں تک پیر حفنس جاتے تھے۔ جوانوں نے استقبال کیا۔ ہم نے چابا کہ محتر مدایک برفانی خیصے کے اندر چلیس تا کہ برفانی ہواؤں سے محفوظ رہ سکیس لیکن انہوں نے باہر اسٹول پر بیٹھنا پہند کیا تا کہ پورے منظر کا نظارہ کر سکیس۔ جوانوں نے نان ، چپس اور چنے کی دال پٹیش کی جو انہیں بہت پہند آئیں۔خصوصی تیار کردہ چائے کا اپنا ہی مزہ تھا۔ جوانوں سے بڑی ہے وائی میں منٹ قیام کے بعدوالیس سکردوروانہ ہوئے۔ سے بڑی بے تک ہارا کوئی بھی وزیراعظم ہیں جو اتنی بلندی تک سکیس اور آسیجن کین بھی استعال نہیں کیا۔ غالبا ابھی تک ہمارا کوئی بھی وزیراعظم میں جو اتنی بلندی تک سکیس اور آسیجن کین بھی استعال نہیں کیا۔ غالبا ابھی تک ہمارا کوئی بھی وزیراعظم میں جو اتنی بلندی تک سکیس اور آسیجن کین بھی استعال نہیں کیا۔ غالبا ابھی تک ہمارا کوئی بھی وزیراعظم میں جو اتنی بلندی پر گیاری ہیں کہیں ہے آگے نہیں گیا۔

محترمہ اپ والدی طرح ذہین تھیں معاملات کوجلدی مجھی تھیں اور فیصلہ کرنے ہیں دیر نہ کرتیں۔ مضبوط اور دلیرانہ فیصلہ کرتیں اور اگر کوئی ان کی رائے سے اختلاف بھی کرتا اور دلیل وزنی ہوتی تو وہ مان جا تیں۔ ضرب مومن مخقوں کے درمیان ہم نے انہیں آری کمانڈ ہیڈکوارٹر اور دوسری فارمیشوں کا دورہ کرایا۔وہ اس دورے سے بہت خوش ہو کیں اور ان کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ فوج کی تیاری اور تجدیدی عمل سے بہت مطمئن تھیں اور خوابش

ظاہر کی کہ کچھ دنوں بعد ایک تفصیلی میٹنگ کرنا چاہتی ہیں تاکہ جنگی منصوبے War) (Directive) کونی شکل دی جاسکے اور اہداف کوئی صلاحیتوں کے مطابق درست کر لیا جائے لیکن مصروفیات کے سب یہ میٹنگ نہ ہوگی۔

1990ء کے آغاز ہی میں صدر غلام اکنی خان اور محترمہ کے درمیان کچھ اختلافات سننے میں آئے جس کا انکشاف اس Non-paper ہوا جو صدر نے مجھے دیا' جس میں وزیراعظم پر متعدد الزامات لگائے گئے تھے' جن کا تعلق پالیسی معاملات سے تھا۔ میں نے اس معاطے کوکور کمانڈر کا نفرنس میں رکھا اور متفقہ فیصلہ صدر تک پہنچا دیا۔ فیصلہ بیتھا کہ:''صدر کو اس معاطے میں احتیاط کی ضرورت ہے' موقع دیں کہ وزیراعظم خود در تگی کر لیں۔ جہاں ضرورت ہوانہیں مشورہ دیں اور ان کے فرائض کی ادائیگی میں معاونت فرمائیں۔''

لیکن ان دونوں شخصیات کے درمیان مشاورت نہ ہوئی اور اختلا فات بڑھتے رہ اور محدر نے آئین کی شق (2(b) -58 کے تحت اپنے اختیارات استعال کرتے ہوئے محتر مہ کی حکومت کو فارغ کر دیا اور 90 دنوں میں نئے انتخابات کرانے کا اعلان کر دیا۔ (2(b) -58 کا اعلان کر دیا۔ (90 دنوں میں نئے انتخابات کرانے کا اعلان کر دیا۔ (97 کا کا محدل کے سخے اور حسب معمول صدر غلام آئی خال نے بھی 1975ء کے وزیر اعظم ذوالفقار علی مجمو کے فیصلے کے تحت آئی ایس آئی (ISI) کو انیکشن میں لا جشک سپورٹ (Logistic Support) مہیا کرنے کی ذمہ داریاں دیں۔ ایوان صدر اور آئی ایس آئی میں قائم انیکشن سل فعال ہوئے اور صدارتی ادکا مات پڑمل درآ مدشر دع ہوا۔

انتخابات ہوئے 'پاکتان مسلم لیگ (ن) نے اکثریت حاصل کی اورنواز شریف وزیراعظم منتخب ہو گئے۔ صدر نے بے نظیر بھٹو حکومت کو بٹایاتھا' تو ان کی حکومت کو دوبارہ اقتدار میں کیوں آنے دیتے۔ یہ ساتی See-Saw کا کھیل ہے جو (2(b) -58 کے تحت 1975ء کے نوٹیفکیشن کی مددسے کھیلا جاتارہاہے۔

موال: .....ایک جانب آپ بے نظیر کی تعریفیں کرتے ہیں جبکہ دوسری جانب آپ نے ان پر تنقید کی ہے کہ وہ آپ سے انقام لینے پراتر آئی تھیں۔ کیوں؟

جواب: .... يين في وزيراعظم محترمه في نظير بهثو صاحبه كي ساته دوسال سات ماه آری چف کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں پوری کیں۔ گیارہ سال کی آمریت کے بعد جہوری دور کا آغاز ہوا تھا۔ روی افغانستان سے بسیا ہو کیکے تھے۔ایران عراق کے خلاف جنگ میں کامیانی حاصل کر چکا تھا۔ یا کستان پوری دنیا کے جہاد یوں سے بھرا ہوا تھا۔ یہ ایک ر آشوب دور تھا' جب محترمہ ب نظیر بھٹو نے اقتدار سنجالا۔ ملک کی سیاسی فضا بری ناہموار تھی۔حزب اختلاف جو گیارہ سال تک جزل ضیاء کے ساتھ اقتدار میں شامل رہی تھی اس کا رویہ جمہوری نہیں تھا۔ ایسے ماحول میں کم تجربه رکھتے ہوئے بھی بنظیر بھٹو صلحب نے مضبوط فصلے کئے جس سے ان کی فراست ہمت اور معاملہ بنی ظاہر ہوتی ہے جس کا اعتراف نہ کرنا کم ظرفی ہوگی۔ان کے چندفیصلوں کا ذکر پہلے آچکا ہے۔ان کے مزیداہم فیصلے درج ذیل ہیں: ﷺ 1989ء میں' میں نے انہیں مشورہ دیا تھا کہ ان کے والدمحرم کے وقتوں ے ہارے قبائلی اور عوامی نیشنل پارٹی کے لوگ افغانستان میں جلاوطنی کی زندگی گزاررہے ہیں انہیں عام معافی دے دیں اور واپس بالیں \_ انہوں نے ان سب كو بلا ليا-كيا آج مارے وزيراعظم ميں يه حوصله ہے كه وہ مارے ہزاروں ناراض قبا کلیوں کو جو افغانستان میں جلاوطن ہیں انہیں واپس بلانے کا

1990ء کے اوائل میں امریکہ بھارت اور اسرائیل نے ہماری ایٹی تنصیبات کو تباہ کرنے کا منصوبہ بنایا' جب اس بات کا یقین ہوگیا کہ کسی بھی وقت میے تملہ ہوسکتا ہے تو محترمہ نے بڑا دلیرانہ فیصلہ کیا۔انہوں نے وزیر خارجہ صاحبزادہ یعقوب علی خان کو دبلی روانہ کیا' اس پیغام کے ساتھ کہ:

🖈 بازآ جاؤورنه تنهاری تنصیبات کو تباه کر کے رکھ دیں گے۔

🖈 پاکتان کی بری فوج اور بحریه کوریڈ الرٹ کر دیا گیا۔

فيصله كرسكيس\_

🖈 پاکتان ائر فورس کو حکم دیا کہ اپنے جہازوں کوایٹی ہتھیاروں سے مسلح کر کے ماڑی پور

امریکہ اور پورپی اتحادیوں نے مسلمان آبادی پرمشمل کوسوو (Kosovo) کے نام ہے الگ ملک بنانے کی اجازت دی۔

میرا خیال ہے بس اتنا ہی کافی ہے۔اللہ تعالی محترمہ کواپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ محترمہ کی اپنی زبانی صحیح صورت حال میتھی:

"میں صرف لوگوں کے آئین ، جہوری اور انسانی حقوق دیے جانے کے حق میں آواز بلند کررہی ہوں۔ میرے خاندان اور میری پارٹی نے میرے کم من پچوں نے میری بیار والدہ نے میرے شوہر اور سسرال والوں نے تاریک سالوں ، ونوں اور مہینوں میں جومصائب برداشت کے ہیں وہ سب ایک ترتی یافتہ اور خوشحال پاکستان کے قیام کے لئے تھے۔ ایسا پاکستان جہاں سیاسی مقاصد کی خاطر انصاف کے تقاضوں کو پامال نہ کیا جائے ، جہاں ایک ایسا کشر الخیال معاشرہ وجود میں لایا جاسے جو اخوت ، ہم آ جگی ، قوت برداشت اور ہمدردی کے اصولوں برجنی ہو۔ "

مجھ سے انہوں نے انقام لیا اس لئے کہ انہوں نے مجھے اپنے والد کے قبل میں شریک جرم سمجھا تھا۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ میں واحد جزل تھا جس نے بحثو کی بھائی کے فیصلے سے اختلاف کیا تھا۔ وہ مجھی تھیں کہ اختلاف کے سبب مجھے کمانڈ سے بٹا دیا گیا تھا۔ وہ مجھی تھیں کہ 1990ء میں ان کی حکومت کو گرائے میں صدر غلام اسحاق خان پر میری طرف سے دباؤتھا جبکہ حقیقت وہی تھی جس کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے۔

محترمہ کی ناراضگی کا ایک سبب اور بھی تھا کہ ملک کے اندر ایک ایسی لائی تھی جومیری شخصیت کو متنازع بنانا جاہتی تھی۔ اس لئے کہ بحثیت آرئی چیف اس وقت کے چند اہم معاملات اور واقعات پر میرا موقف ان کے مفادات کی راہ میں رکاوٹ بن گیا تھا۔ اس کی پاداش میں مجھے ایساالجھایا گیا کہ آج تک مجھے سکون نہیں مل سکا ہے۔ عورت کا انتقام ضرب الشل ہے۔ بنظیر بھٹونے اگر انتقام لیا تو وہ تقاضائے فطرت تھا۔ مجھے اس بات پر کوئی دکھ

پہنچا دو اورا گلے تھم کا انتظار کرو۔ جب امریکی سٹیلائیٹ سے بینقل وحرکت نظر آئی تو ان کے ہوش اڑ گئے ۔ فوراامریکی سفارتکار رابرٹ گٹیس (Robert Gates) پاکستان پنچ صدر سے ملے جنہوں نے بغیر کسی ججبک کے انہیں حکومت کے اراد سے آگاہ کیا۔طوفان تھم گیا اور سازش ناکام ہوئی۔

یک محتر مدنے ہمارے ایٹی پروگرام سے متعلق ایک جامع اور مضبوط پالیسی وضع کی جے نیوکلیئر ریسٹرینٹ پالیسی (Nuclear Restraint Policy) کہا جاتا ہے۔ (اس کی تفصیل میں پہلے صفحات میں بیان کر چکا ہوں۔ بلاشبہ سے انتہائی دانشمندانہ پالیسی تھی جس پر آج تک عمل ہورہا ہے۔

ہے 1990ء میں بھارت کی طرف سے لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی بہت بڑھ گئی تھی یباں تک کہ بھاری بھھیار استعال کر کے ہمیں بہت نقصان پہنچا رہے تھے۔ میں نے وزیراعظم صاحبہ سے سرجیکل اسٹرائیک کی اجازت ما گئی (جس کی تفصیل میں پہلے بیان کر چکا ہوں)۔ انہوں نے اجازت دی اور ہمارے 12 ڈویژن کے جزل آفیسر کمانڈنگ میجر جزل محمد صفار 'ستارہ جراء ت نے ایک دن میں وشمن کے فتنے کو ٹھکانے لگا دیا۔

کی جب بوسنیا میں خانہ جنگی ہورہی تھی اور سرب (Serb) مسلمانوں کا قتل عام کر رہے تھے تو مسلمانوں کے رومنگ ایجسیڈر Roaming) کر رہے تھے تو مسلمانوں کے رومنگ ایجسیڈر Ambassador) (Green Arrow) اور میرے ہمنام' مرزا اسلم بیگ مدد مانگنے پاکستان آئے۔وزیراعظم صاحبہ کی اجازت سے آئیس گرین ایرو (Green Arrow) نامی چند انٹی نینک میزائل اور اس کے فائر کرنے کے لئے پوڈ (Pod) دیے گئے۔حسب معمول سربوں نے مسلمانوں کی ایک آبادی کا گھیراؤ کر کے آٹھ میکنوں سے فائر شروع کیا لیکن پانچ منٹ کے اندر ہی ان کے چھ نمینک تباہ کر دیے گئے۔وہ بھاگ گئے اور وہیں سے جنگ کا رخ بدل گیا' جنگ کھم گئی اور



جزل اسلم بیگ، لیفٹینٹ جزل حمیدگل کے ساتھ افغان رہنماؤں کے ساتھ ندا کرات کرتے ہوئے سوال: ...... آپ نے نواز شریف کے دور حکومت میں بھی تقریبا ایک سال خدمات انجام دیں۔ ان کے بارے میں بھی کچھ بتا کیں؟

جواب: ..... بدشمتی سے میر پہلی خلیج جنگ کا دور تھا کہ جس سے متعلق حکومت کی پالیسی سے میں نے اختلاف کیا۔ نواز شریف ناراض ہو گئے اور میری ریٹائر منٹ تک ناراض رہے۔ ای طرح امریکہ بھی ناراض ہوا اور سعودی عرب بھی۔

وزیراعظم نواز شریف کے دور حکومت میں خلیج کی پہلی جنگ اور افغانستان کے بدلتے ہوئے حالات اہم معاملات تھے۔ ایران عراق جنگ میں ایران کو برتری حاصل رہی لیکن حقیقت یہ ہے کہ امریکہ کی امیدوں کے بر ظلاف اس جنگ میں ''ایران اور عراق ایک دوسرے کو تباہ نہ کر سکے'' جیسا کہ ہنری سنجر نے خواب دیکھا تھا۔ امریکہ نے ایران کے خلاف ہرفتم کی پابندیاں لگا رکھی تھیں لیکن انقلا بی قیادت نے بڑے حوصلے کے ساتھ ان خلاف ہرفتم کی پابندیاں لگا رکھی تھیں لیکن انقلا بی قیادت نے بڑے حوصلے کے ساتھ ان

نہیں ہے۔ ہاں اللہ تعالی نے میرے ساتھ انصاف کیا ہے۔ پیپلز پارٹی کا بنایا ہوا سازشی مقدمہ جو 25 سالوں سے میرے خلاف چل رہا ہے اس کے متعلق آج ہماری بڑی عدالت کو ہمارے ہی ادارے ایف آئی اے نے بڑے واضح الفاظ میں یہ کہہ دیا ہے کہ 'اس مقدمے کو بند کر دیجے' ہمیں ان کے خلاف کوئی شہادتیں نہیں ملیں۔' حق غالب ہے' باطل شرمسار ہے۔ المحدلللہ۔

حکومت کی طرف ہے ہمیں افغان مجاہدین سے روابط اور ٹی حکمت عملی مرتب کرنے کی ذمہ داری ملی۔ جب ہم ضرب مومن کی تیاریوں میں مصروف تھے تو وزیراعظم بے نظیر بھٹونے ہمیں ایک اہم ذمہ داری سونی کہ ہم افغان مجاہدین سے تفصیلی مذاکرات کریں اور حکومت کو لاگھ عمل پیش کریں کہ افغان تان میں امن قائم کرنے کے لیے ہماری ترجیحات کیا ہوئی چاہئیں۔ اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لئے وزارت خارجہ کے افغان بیل آئی ایس آئی اور متعلقہ محکموں کو خصوصی ہدایات جاری کی گئیں کہ وہ ہمارے ساتھ پورا تعاون کریں۔

ہم نے لائے عمل تیار کیا ، مجاہدین لیڈروں کو میٹنگ کے لئے دعوت دی۔ پروفیسر مجددی ، پروفیسر ربانی ، استاد سیاف ، نجینئر گلبدین حکمت یا ، مولوی یونس خالص اور نبی محمدی سے نفصیلی بات چیت ہوئی ، احمد شاہ مسعود کو دعوت دی اور وہ بھی تشریف لائے۔ ڈیڑھ ماہ تک کئی اجلاس ہوئے۔ بیدوہ وقت تھا کہ جب ہم ضرب مومن مشقوں میں مصروف تھے۔ متعدد بار مجھے فیلڈ سے راولینڈی آ کر ان ملا قاتوں میں شریک ہونا پڑا۔ اللہ کا کرم کہ ہم دو بڑی ذمہ داریاں ایک ساتھ نبھانے میں کامیاب ہوئے۔ جو ذمہ داری افغانستان کے حوالے سے وزیر اعظم نے دی تھی وہ ہم نے پوری کی اور تمام سفارشات کمل کر کے انہیں پیش کر دیں اور بیقیناً وہ ان پرعمل کر تیں کی عومت جاتی رہی۔

ملنے گیاجوزر زمین ایک و منع کا ملکس تھا جے ہمارے انجینئر زنے بنایا تھا۔ان سے بڑی مفید بات چیت ہوئی۔انہوں نے کچھافردہ الفاظ میں کہا:

" مجھے لگتا ہے کہ بینا گون نے ہارے اہراف کو بدل دیا ہے (Have

shifted the goal post)

میں نے وضاحت جابی توانہوں نے جواب دیا:

"آپ جلد ہی دیکھ لیں گے۔"

ان کا مطلب تھا صدام کی فوج کی تباہی ہوگی 'جب وہ کویت فتح کر کے واپس آ رہی ہوگی۔ یدایک ایسا فیصلہ تھا جسکی جزل Showartzkof کو بھی آ خری وقت تک خبر نہتھی۔ وہاں ہے ہم مدینہ منورہ گئے 'زیارت کی' مکہ گئے' عمرہ ادا کیا اور واپس آ گئے۔اس جنگ کے بعد وزیراعظم مجھ سے ناراض ہی رہے۔ان کے رفقاء مجھ پر الزام لگاتے رہے کہ جو بھاری امداد ہمیں امریکہ سے مل سکتی تھی میری وجہ سے وہ اس سے محروم ہو گئے۔اور اس کے بعد سے امریکہ اور سعودی عرب دونوں نے مجھ سے قطع تعلق کرلیا ہے۔

نواز شریف کے بہی خواہوں نے بیتا تر پیدا کر دیا تھا کہ میں کی بھی وقت مارشل لاءلگا میں ہوں۔ اس کی وجہ سے حکومت پر ہر وقت خوف طاری رہتا۔ اس صورت حال کو دیکھتے ہوئے میں نے ان کے سامنے 1973ء میں تیار کی جانے والی جزل شریف کی رپورٹ کی سفار شات پیش کیس کہ'' تینوں افواج کو ایک کمانڈ کے نیچ کر دیا جائے تو سول ملٹری تعلقات بہتر ہوں گے اور بری فوج کا سربراہ شب خون نہ مار سکے گا۔'' انہوں نے اس تجویز پر غور نہ کیا۔ وہ یہ سجھے کہ شاید میں خود چیف آف ڈیفنس شاف (Chief of Defence Staff) بنا چاہتا ہوں۔ ذوالفقار علی بھٹو نے یہ عہدہ نہ بنا کے اپنے اوپرظلم کیا' ای طرح نواز شریف نے بھی یہ عہدہ نہ بنا کے اپنے اوپرظلم کیا اور آج تک اس ظلم کا شکار ہیں۔ انہی حالات میں میری ریٹائر منٹ کا وقت آگیا اور 16 اگست 1991ء کو میں ریٹائر ہوگیا۔

موال: ..... جزل صاحب آپ ریٹائر تو ہو گئے لیکن ملک کی پچھ مقتر رقو توں کو ناراض

مشکلات کا مقابلہ کیا تو فیصلہ ہوا کہ کسی طرح صدام کوایک بے مقصد جنگ میں الجھاکے اس کا عسکری قوت کو تباہ کر دیا جائے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے صدام کو سبق پڑھایا گیا کہ کویت عراقی سرزمین کا حصہ ہے' اسے فتح کرلینا مشکل نہیں ہوگا' امریکہ بھی مدد دے گا۔ سعودی عرب اس حکمت عملی کے خلاف تھا۔

اختلافات بردھتے گئے تو امریکہ نے مداخلت کا فیصلہ کیا اور اپنی فوج سعودی عرب میں اتاروی تا کہ صدام' سعودی عرب کو نقصان نہ پہنچا سکے جبکہ اس فیصلے کے پیچھے مقاصد کچھ اور سعودی عرب پرعراق کے جملے کا ڈھونگ رچایا گیا اور پاکتان کو سعودی عرب کی حکومت کے تحفظ کے لئے سعودی عرب میں موجود تقریبا 15000 پاکتانی فوج کو سعودی کمانڈ میں دینے کی تجویز دی اور اس کے عوض پاکتان کو بھاری مالی امداد کا وعدہ کیا۔ ہماری حکومت اس کے لئے تیار نظر آئی جے میں غلط اور ملکی مفاد کے خلاف سجھتا تھا۔ میں نے وزیراعظم کو اپنی تشویش ہے آگاہ کیا لیکن وہ مجھے متفق نہ ہوئے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میرا خاموش رہنا غلط ہوگا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میرا خاموش رہنا غلط ہوگا۔ میں نے اپنے خدشات میڈیا کو بتائے کہ:

"جاری فوج کرائے کی فوج نہیں ہے۔خطرہ سعودی عرب کونہیں بلکہ صدام کو ہے۔ کویت کو تھے میدانوں ہے۔کویت کو تھے میدانوں میں لاکر تباہ کرنا چاہتا ہے۔"

اس بات پرنواز شریف مجھ سے ناراض ہوگئے۔ میں نے ان سے اجازت کی اور سعودی عرب اپنی فوج سے ملئے گیا۔ ریاض پہنچا تو ای رات سات میزائل فائر کر کے صدام نے مجھے سلامی دی۔ صرف تین میزائل امریکی پیٹریاٹ (Patriot) روک سکے جس سے سکڈ (Scud) جیسے Dinguided میزائل کی افادیت میرے ذہن میں آئی جو تزب اللہ اور اسرائیل کی جنگ میں تزب اللہ کی کامیا بی کا سبب بی۔ اس کی تفصیل بعد میں بیان کروں گا۔ اسرائیل کی جنگ میں تزب اللہ کی کامیا بی کا سبب بی۔ اس کی تفصیل بعد میں بیان کروں گا۔ شاہی خاندان نے ہمیں بڑی عزت دی۔ وہاں سے میں تبوک گیا۔ اپنے افروں اور جوانوں سے ملئے کے بعد میں ڈیزرٹ اسٹارم ہیڈکوارٹر میں جزل Showartzkof سے Showartzkof

بھی کر گئے۔ ثاید یمی وجہ تھی کہ آپ پر تعلین الزامات لگئے مقدمات چلے اور میسلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ کیا بید درست ہے؟

جواب: ۔۔۔۔۔کیا کروں میری مجبوری ہے کہ جب دیکھا ہوں کہ کوئی ایسا کام ہونے جارہا ہے جس سے ملک یا میرے ادارے کی ساکھ کونقصان پہنچ سکتا ہے تو خاموش نہیں رہ سکتا 'بولتا ہوں' احتجاج کرتا ہوں' اس بات کی پرواہ کئے بغیر کہ اس سے میری ذات کو کتنا نقصان اٹھانا پر سکتا ہے۔ اس میں شک نہیں ہے کہ امریکہ مجھ سے ناراض' سعودی عرب ناراض' نواز شریف ناراض' بے نظیر بھٹو ناراض۔

امریکہ کی ناراضگی اس لئے ہے کہ میں نے ان کے سامنے سرنگوں ہونے سے انکار کر دیا۔ سعودی عرب اور نواز شریف اس لئے ناراض ہیں کہ طبیع کی جنگ میں میں نے پاکسانی فوج سیجنے سے انکار کر دیا تھا۔ بے نظیر بھٹو اس لئے ناراض کیونکہ انہیں باور کرایا گیا تھا کہ 1990ء میں میری ایماء پر ان کی حکومت گرائی گئی تھی۔ اثر مارشل اصغر خان کیوں ناراض؟ شاید اس لئے کہ جزل ایوب خان نے انہیں پاکستان ائر فورس کی کمانڈ سے ہٹا دیا تھا' ان کا انتقام مجھ سے لیا۔ جزل اسدورانی اس لئے ناراض کہ جزل عبدالوحید نے انہیں قبل از وقت ریٹائر کر دیا تھا اور انہوں نے جزل وحید کا انتقام مجھ سے لیا۔

چھٹر خوباں سے چلی جائے اسد گر نہیں وصل تو حسرت ہی سہی

ای نوعیت کا ایک واقعہ بیان کرنا چاہوں گا جو 1989ء میں پیش آیا جب محترمہ بے نظیر بھٹو نے میجر جزل نصیراللہ بابر کو میرے پاس بھیجا' جو ٹد نائٹ جیکال Midnight)

مجھٹو نے میجر جزل نصیراللہ بابر کو میرے پاس بھیجا' جو ٹد نائٹ جیکال Jackal)

مجھٹو نے می ایک انگوائری لے کر آئے تھے ۔اس میں آئی ایس آئی کے دوآ فیسرز برگیڈئر امتیاز اور میجر عامر پر الزام تھا کہ دونوں افروں نے محترمہ کے خلاف تح یک عدم اعتاد چلانے میں حزب اختلاف کی جماعتوں کا ساتھ دیا ہے۔ ان کا فیلڈ جزل کورٹ مارشل کے لئے اورٹ میں فیلڈ جزل کورٹ مارشل کے لئے (FGCM) ہونا چاہیے۔ میں نے رپورٹ پڑھی جس میں فیلڈ جزل کورٹ مارشل کے لئے

شہادتیں ناکانی تھیں اس لئے اپنے سمری اختیارات (Summary Powers) کے تحت ان کے ٹرائیل کا فیصلہ کیا اور دونوں افسروں کو قبل از وقت سروس سے ریٹائر کر دیا جس پر محتر مہ ناراض ہوئیں اور 1993ء میں جب دوبارہ وزیراعظم بنیں تو دونوں افسروں کو قید کر لیا۔ بریگیڈئر امتیاز کو تھکڑی بہنائی اور ٹیلیویژن پر دکھایا۔ انتقام کی آگ شھنڈی ہوئی لیکن سزا نہوں کے ویک انہیں پہلے ہی سزادی جا چکی تھی۔

سوال: ..... ایک چوتھائی صدی سے زیادہ عرصہ ہو رہا ہے کہ آپ کے خلاف سپریم کورٹ میں مقدمہ چل رہا ہے اور اب تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں آیا ہے؛ مسلم کیا ہے آخر ایسا کیوں ہے؟

جواب :.....فیصلہ تو آگیا ہے لیکن باضابطہ اعلان نہیں ہوا ہے۔ مجھ پر الزام ہے کہ میں نے آئی الیس آئی (ISI) کے ساتھ مل کر 1990ء کے قومی انتخابات میں بے نظیر بھٹو (BB) کی پارٹی کے خلاف کام کیا' ان کا مینڈیٹ چرایا' جس سے فوج کی بھی ہتک ہوئی۔ ایسا ضرور ہے کہ انتخابات میں دھاند لی (Rigging) ہوئی' کیوں ہوئی' کیسے ہوئی اور اس کاروائی میں میرا کیا عمل دخل تھا یہ جاننا ضروری ہے۔

(Notification-N-75) بین صدر ذوالفقار علی بھٹونے ایک خصوصی نوٹیفکیشن (Logistic بین صدر ذوالفقار علی بھٹونے ایک خصوصی نوٹیفکیشن (Logistic جس کے تحت آئی الیس آئی کو قومی انتخابات میں لا جشک سپورٹ Support) فراہم کرنے کی ذمہ داری دی گئی۔ ایک سال بعد 1976ء میں جب قبل از وقت انتخابات کا فیصلہ ہوا تو آئی الیس آئی نے بھر پور کاروائی کی اختجاج شروع ہوا کہ دھاندلی ہوئی ہے پی این اے (PNA) کی تحریک چلی جو جزل ضاء الحق کی فوجی مدافلت کا سب بولی ہوئی اور اس کے بعد جو بھی صدر آیا اس کے ہاتھ میں (26-58 کا ہتھار کی گئی۔ سے کر بھی تھا۔ اس طرح 75-۱8 اور (26) 2-58 جسے دو مہلک ہتھیاروں کا 1977ء سے کے کر 2013ء کے کر 2013ء کے کر 2013ء کے کر 2013ء کی حکومت کی کومت کبھی نہتی اور 1988ء کے انتخابات میں اگر صدر غلام آخق خان نہ چاہتے تو BB کی حکومت کبھی نہتی اور

رِ تے لیکن میروچ کر کہ جب ہمارے17 اگست 1988 کے فیصلے کو کوئی اہمیت نہ دی گئی تو Take-over کا فیصلہ کیسے قبول ہوگا' خاموش ہور ہا۔ میری خاموثی کو BB کی حکومت گرانے کی سازش ہے تعبیر کیا گیااوراس کے بعد میرے خلاف سازش کا آغاز ہوا۔

ما کتان پیپزیارٹی مجھ سے ناراض تو تھی ہی کہ میں نے اینے چند فیصلوں سے اورول کو بھی ناراض کرلیا' مثلا 1991ء کی خلیج کی جنگ کے دوران میں نے 15,000 یا کتانی فوج کو جوسعودی عرب میں تھی اسے کرایے کی فوج نہ بننے دیا جس کے سبب سعودی عرب 'امریکہ اورنواز شریف سبحی مجھ سے ناراض مو گئے۔1994ء میں جبBB کی دوبارہ حکومت بی تو ای دوران میرے خلاف سازشی کاروائی شروع ہوگئی۔ رحمٰن ملک جو ایف آئی اے (FIA) کے ڈائر کیٹر سے ان کو ذمہ داری سونی گئے۔سب سے سیلے انہوں نے جزل اسد درانی کا انتخاب کیا جنہوں نے 1990ء کے انتخابات میں صدر غلام اسحاق خان کے تحت N-75 كا استعال كيا تھا-1994ء مين جزل دراني فارغ تھے كوئك، جزل عبدالوحيد نے انہیں پیپلز یارٹی کی سیاست میں ملوث ہونے پرDGISI کے عبدے سے ہٹاویا تھا اور سروس ہے بھی فارغ کر دیا تھا۔ پاکستان بیپلز پارٹی نے انہیں جرمنی میں سفیر بنا کران کی وفاداری خریدی۔اس کے بعدر حمٰن ملک 6 جون 1994 ء کو جرمنی گئے اور اپنا مقصد بیان کیا۔مقصد تھا میرے خلاف مقدمہ بنانا۔ جزل درانی کورخن ملک کی باتوں پریفین نہیں آیا اس لئے انہوں نے BB \_ يم يلان (Game Plan) كى وضاحت ماكلى اوراين باتھ سے BB ك نام به خط لکھا:

> پاکستانی سفیر کا خط بنام وزیراعظم پاکستان (For Eyes Only)

> > 7 جون 1994ء

محترمه وزيراعظم صاحبه

چند نکات جو میں ڈائر یکٹر ایف آئی اے کے حوالے کئے جانے والے اپ اعترافی

جو حکومت بھی اس طرح گرائی گئی اس کے دوبارہ انتخابات جیتنے کا امکان ہی نہ تھا جیسا کہ 1990ء کے انتخابات میں ہوا کہ BB کی دوبارہ حکومت ممکن نہ تھا۔

سوال: ..... آپ پر 1990ء کے انتخابات پر اثر انداز ہونے کا الزام کیوں لگا؟ جواب: ..... بدایک سازش تھی جو 1994ء میں میرے خلاف شروع ہوئی۔ BB کے مثير خاص ميجر جزل نصير الله بابر اين ايك پنديده كور كماند ركوميري جله آرمي چيف بنانا عات تھے۔ BB نے مجھے چیئر مین جوائث چیف آف ساف میٹی بنا کرمیری جگد اس کور کمانڈرکولانے کا فیصلہ کرلیا تھا۔ مجھے علم ہوا تو میں نے فارمیشن کمانڈر کانفرنس میں بغیر نام لئے اس سازش کا تذکرہ کیا اور واضح الفاظ میں تاکید کی کدکوئی سرخ لائن ہے آ کے جانے کی کوشش نه کرے درنه وه شرمسار بوگا۔ به خر جبBB کو پینجی تو انہوں نے مجھے خط لکھا جو میرے پاس ہے۔اس خط میں انہوں نے اعتراف کیا کہ کمانڈ میں ایسی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ یہ ان کا ظرف تھا کہ اس بات کوسلیم کیا لیکن بدحقیقت ہے کہ ان کے پچھ وزیر بالدبيرايي بھي تھے جوميرے خلاف ان كے كان جرتے رہتے تھے اور خصوصا جب صدرغلام الحق خان نے 1990ء میں ان کی حکومت گرائی تو ذمہ دار مجھے تھبرایا گیا جبکہ حقیقت اس الزام كى برنكس تقى واقعات كجهاس طرح تقى كه BB كى حكومت كرانے سے چند ہفتے سلے صدر غلام اسحاق خان نے مجھے ایک Non-Paper دیا جس میں BB کے خلاف متعدد الزامات تھے۔ میں نے وہ الزامات فارمیشن کمانڈر ز کے سامنے رکھ تفصیلی بحث ہوئی اور

"صدر محترم أآپ صبر سے كام لين سمجھائيں تاكه معاملات درست ہو جائيں۔ وقت كى ساتھ ساتھ PM سكھ جائيں گا۔"ميرى باتيں صدر نے سنيں اور بولے"سمجھاؤں گا، پہلے بھى سمجھا تار با ہول و كھتا ہوں۔"

لیکن ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا تھا کہ انہوں نے BB کی حکومت برخواست کر دی جس پر مجھے حیرت ہوئی۔ سوچا کہ صدر کے فیصلہ کو بدل دول'جس کے لئے اختیارات ہاتھ میں لینے

صدرکویہ یغام پنجانے کافصلہ ہوا:

بیان میں شامل نہ کر سکا۔ بیرحساس اور پریشان کن نوعیت کے ہیں: میں قبر صوال نے اس معرک دیملد، جون بیرون دوملد

اے۔ رقم وصول کرنے والوں میں کھر 2 ملین 'حفیظ پیرزادہ 3 ملین' سرور چیمہ 0.5 ملین اور معراج خالد 2.3 ملین۔ آخری دو حضرات مخالف سمت میں نہیں تھے۔ یہ کسی مہربان کی ''نظر کرم'' تھی کہ انہیں بھی بہرہ مند کیا جائے۔ بی۔ باتی 80 ملین آئی ایس آئی کے''کے فنڈ (External )'' میں جع کرائے گئے۔ 60 ملین ڈائر کیٹر بیرونی انٹیلی جنس (External کو خصوصی آپریٹنز کے لیے دیے گئے۔

(شایداس رسواکن مشق کا مقصد منه چھپانا ہولیکن درست اور حساس نوعیت کی ہے)۔

سے اس آپریشن کو نہ صرف صدر کی'' سر پرتی'' حاصل تھی بلکہ گران وزیراعظم بھی دل و
جان سے اس میں شامل تھے بلکہ فوج کی ہائی کمان کے بھی علم میں تھا۔ آخر الذکر'جزل بیگ
ہم سب کا دفاع کرے گا' جنہوں نے اپنے ساتھیوں کو اعتماد میں لیا تھالیکن بیدہ نام ہے جس
کو تحفظ فراہم کرنا ہے۔

ایک نکتہ جس نے میرے ذہن میں ہلچل مچار کھی ہے 'یہ ہے کہ آخر اس مثق کا ہدف کیا ہے:

اے۔ اگر اس کا مقصد حزب اختلاف کو ہدف بنانا ہے تو "عطیات وصول کرنا ان کا جائز حق بھی ہوسکتا ہے 'بالخصوص جب سے عطیات' مقدس ذرائع' سے آرہے ہوں۔

بی-اگراس طرح جزل بیگ کے خلاف گیرا تنگ کرنا مقصود ہے تو وہ ایک گروہ کی جانب سے مہیا کی جانے والی عطیات کی رقم کو حکومت کی" ہدایات" اور" رضامندی" کے مطابق لا جشک سپورٹ مہیا کر رہے تھے۔میرے خیال میں وہ اس سلسلے میں اور بہت سے معاملات میں بھی ملوث ہیں۔

ی۔غلام اسحاق خان اس سلسلے میں اپنی لاعلمی کا اظہار کریں گے کیونکہ وہ براہ راست اس میں ملوث نہیں تھے۔

ڈی۔ یقینا قانون کے تقاضے پورے کرنے ہوں گے۔ اس صورت میں ہمیں حساس

نوعیت کے معاملات کاخیال رکھنا چاہیے مثلا خصوصی آپریشنز اور فوج کی طرف ہے۔انہی
وجوہات کی بناپر میں رخصت ہونے سے قبل آپ سے ملنے کا شدت سے خواہش مند تھا۔ میں
آپ سے چیف آف آرمی شاف (جزل عبدالوحید) کے ساتھ ہونے والی الودائی ملاقات
کے بارے میں بھی بات کرنا چاہتا تھا۔

اس دوران آپ بھی کئی مرتبہ ل چکی ہوں گی اور یہ تھمت عملی بنا چکی ہوں گی کہ کیا ملک کے بہتر مفاد میں ہے۔ میں دعا گوہوں کہ بیتمام معاملات اور ہمارے اپنے ہاتھوں ہے آ نے والے مصائب ہمارے قومی عزم کوتقویت دینے کا باعث بنیں گے اور کسی طور بھی ہمارے ابتا کی گناہوں کے آئیند دارنہیں ہوں گے۔

بصداحترام آپ کامخلص (اس)

(اسد)

اس کے چند ہفتے بعد رحمٰن ملک دوبارہ جرمنی گئے اور ساتھ ہی سیاستدانوں کی ایک لمبی فہرست بھی لے گئے جن پر الزام تھا کہ انہوں نے 1990ء کے انتخابات میں آئی ایس آئی سے بھاری رقم کی تھی جس سے انتخابات کے نتائج تبدیل ہوئے۔ جزل درانی اس فہرست کو ماننے پر تیار نہ تھے اس لئے کہ اپنے خط میں انہوں نے تو چند نام کھے تھے لیکن رحمٰن ملک نے ان سے ایک لمبی فہرست پر دستخط کرنے پر اصرار کیا' دباؤ ڈالا اور وعدہ کیا کہ:

"It had the approval of the Chief Executive and that the matter would be handled confidentially. I signed the prepared statement which was given to me by Mr. Rahman Malik."

رحمٰن ملک واپس آئے فہرست محتر مہ کو دکھائی اور ان کی اجازت سے جزل نصیراللہ بابر نے 11 جون 1996ء کو قومی اسمبلی میں اس فہرست کا اعلان کر دیا۔ اس وعدہ خلافی پر جزل دلانے میں کلیدی کردار ادا کیا تھا اور 16 جون 1996ء کواصغر خان کی مدعیت میں میرے خلاف مقدمہ چیف جسٹس سجادعلی شاہ کی عدالت میں دائر کر دیا گیا۔ یہ وہی اصغر خان ہیں جنمیں 1965ء کی جنگ سے پہلے پاکتان ائر فورس کی کمان سے ہٹادیا گیا تھا۔

میں نے اس بارے میں صدرایوب خان کے صاحبزادے جناب گوہرایوب سے بوچھا تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کی اور میہ بھی کہا کہ صرف کمان سے منایا' کوئی سزانہ دی کیونکہ:

''میرے والد نے کہا کہ جنگ ہونے والی تھی اور ہماری نئی نئی ائر فورس کو ایک بڑے دشمن کا سامنا تھا۔ان حالات میں اگر میں ان کے چیف پر مقدمہ کر کے غداری کا داغ ان کے چبروں پریل دیتا تو دشمن کے ساتھ جنگ میں ان سے کیا تو قع رکھ سکتا تھا۔''

جزل ایوب خان کی بیسوچ کسی مدبر سے کم نتھی۔

جناب کور نیازی کی کتاب ''اور لائن کٹ گئ' میں ان کے کردار کا تفصیلی بیان پڑھ لیجئے اور ان کا وہ خط بھی میں آپ کود کھاؤں گا جس میں انہوں نے جزل ضیاء الحق کو اقتدار اپنے ہوتھ میں لے لینے کی ترغیب دلائی تھی اور کامیاب ہوئے تھے لیکن آج کل کے دستور کے مطابق کی نے بھی انہیں غدار یا مودی کا یار نہیں کہااور وہ اب بھی ہمارے لئے محترم ہیں۔ چلئے چھوڑ ہے ان باتوں کو' اس مقدے کی طرف آ ہے۔ چیف جسٹس سجاد علی شاہ نے ایک ہی ماعت کی تھی کہ ان کے خلاف سازش شروع ہوگئی اور ان کی جگہ جناب جسٹس سعید الزمان صدیقی چیف جسٹس سے دانوں کی عدالت میں مقدے کی ساعت شروع ہوئی۔ مدینی چیف جسٹس بے ۔ 1997ء میں ان کی عدالت میں مقدے کی ساعت شروع ہوئی۔ ریکارڈ کو درست کرنے کے لئے میں نے 75۔ اعدالت میں پیش کرنے کی درخواست کی' انارنی جزل نے 75۔ اعدالت میں پیش کرنے کی درخواست کی' انارنی جزل نے 75۔ اعدالت میں پیش کرنے کی درخواست کی' انارنی جزل نے 75۔ ان اس منے پیش کیا جوعدالتی ریکارڈ کا حصہ بنایا گیا۔

اس کے بعد ایک عرصہ تک خاموثی رہی۔ ہمارے قابل احرّام وکیل صفائی (Defence Counsel) اکرم شخ نے متعدد بارکوشش بھی کی کہ ساعت شروع ہواور

ورانی تخت مایوں ہوئے جس کا اظہار انہوں نے سپریم کورث میں جمع کرائے جانے والے 15 جولائی 1997ء کے بیان طفی میں ان الفاظ میں کیا ہے:

"The statement was got signed by me by Mr. Rahman Malik under special circumstances and I was given the assurance that the matter would be dealt with confidentially. I do not know under what circumstances the then Interior Minister made the statement in the National Assembly. I was unaware about his intentions that are known to him." "The affidavit was got signed from me on the understanding that it would only be used for specific purpose."

اس طرح جزل درانی بھی دھوکہ کھا گئے لیکن اس عمل کے بعد تقریبا دوسال تک خاموثی رہی اس لئے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اپنے بنائے ہوئے صدر فاروق احمد خان لغاری نے 1996ء میں (2) 2-58 کے تحت BB کی حکومت کو فارغ کر دیا اور ای جادوئی چیٹری میں 8-195 کو استعال کر کے نواز شریف کو کامیا بی کا موقع دیا۔اس کے بعد BBاور ان کے متمام شیران باتد ہیر فارغ تھے اور میرے خلاف سازش میں لگ گئے۔

جب سازش تیار ہوگئ تو اکتوبر کے بیریم کورٹ میں داخل کرائے جانے والے جزل اسد درانی کے بیان حلفی کے مطابق جزل نصیر اللہ بابر آ رمی چیف جزل عبدالوحید کے پاس لے گئے کہ وہ میرا ٹرائل کریں لیکن جزل وحید نے انکار کر دیا۔ شاید وہ بھی یہی چاہتیتھ کہ سول عدالت میں میری خاطر مدارت کی جائے۔

اس کامیابی کے بعد انہوں نے ایک سخت دل اور وفادار بندے کی تلاش شروع کی تو انہیں ائر مارشل اصغرخان مل گئے جنہوں نے 1977ء میں مارشل لاء لگانے اور بھٹو کو پیانسی ۔ایف آئی اے کو حکم دیا گیا کہ کمل تفتیش کر کے حقائق پیش کئے جائیں تا کہ فیصلہ ہو سکے۔

۔ آرمی چیف سے کہا گیا کہ ان سب کا کورٹ مارشل کریں عدالت نے میری نظر ٹانی کی درخواست (Review Petition) بھی نامنظور کر

دی۔

۔ ڈائر کیٹر ایف آئی اے نے 16 مئی 2018ء کوعدالت کے روبروبیان دیا کہ: ''ہاتھ سے کہ موئی اس تحریر کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔

اس لین دین کا کوئی گواہ 'کوئی تحریر شدہ یا زبانی جُوت نہیں ہے' لبذا بی محض جھوٹ ہے۔''

GHQ نے بھی ایک ممیٹی بنائی جس کے ارکان مجھ سے پوچھ پچھ کے لیے میرے پاس آئے۔ میں نے انہیں بتایا:

۔ آئی ایس آئی کے 1975ء کے صدارتی نوٹیفکیشن کے تحت کاروائی سے میرانجھی کوئی تعلق نہیں رہا ہے۔

۔ صدارتی نوٹیفکیشن کے تحت کی جانے والی سیساری کاروائی آ کیمنی (Lawful) تھی۔

میں نے آ رمی چیف ہوتے ہوئے ایسا کوئی تھم جاری نہیں کیا۔ ویسے بھی آئی ایس
آئی آ رمی چیف کے ماتحت نہیں ہوتی کہ میں اس کے سربراہ کوکوئی تھم جاری کرتا۔

میں نا دیا کہ کہ قریب میں میں دفر ج س بر کوئی سے میں اس کے سربراہ کوکوئی تھے جاری کرتا۔

میں نے ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا جونوج کے آئین کردارے متصادم ہو۔ اور کس بھی مجھ کی کی روز ان مصارف

۔ایسے کی حکم سے مجھے کوئی ذاتی فائدہ حاصل نہ ہوا۔

میں سوچنا ہوں کہ آخر میرا تصور کیا تھا کہ جس کے تحت اتنے طویل عرصے تک میرا احتساب کیا گیا ہے۔ شاید تصوریہ تھا کہ میں نے 1988ء میں جزل ضیاء کے حادثے کے بعد اقتدارا پنے ہاتھوں میں نہیں لیا۔ سازشی عناصریہ امیدر کھتے تھے کہ میں بھی جزل مشرف کے طرح اقتدارا پنے ہاتھ میں لے کرمکی سلامتی اورا قتدار کو دوسروں کے ہاتھوں بیچارہوں گا

فیصلہ ہو جائے کیکن طویل عرصہ کے بعد 2012ء میں چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی عدالت میں ساعت کا آغاز ہوا جو کئی ماہ تک جاری رہا۔ چید ماہ کے عرصے میں جسٹس افتخار محمد چودھری نے بے شار گواہوں کی شہادتیں اکٹھی کر لیں۔ جزل دررانی جوسرکاری گواہ بن گئے تھے ان کے بیانات اور کے بیانات آئی ایس آئی کے افسران جو اس کام میں ملوث رہے تھے ان کے بیانات اور درسے متعلقہ وغیر متعلقہ افراد کے بیانات قلم بند ہوئے جو بے شارصفحات پر مشتمل ہیں۔

مجھے اجازت نہ تھی کہ ان گواہوں ہے آیک سوال بھی پوچھ سکتا لیکن میرے لئے آسانی سے ہوئی کہ انہی شہادتوں سے مجھے اندرونی کہانی کاعلم ہوا جو میں نے اوپر بیان کی ہے۔ ان شہادتوں میں اور بھی بہت سے جھوٹ اور بے بنیاد الزامات شامل ہیں جن سے ساز شیوں کی کم ظرفی عیاں ہوتی ہے۔ میرے دو حلفیہ بیانوں کے علاوہ نہ کوئی میرا گواہ پیش ہوا'نہ استغاثہ کے کسی گواہ سے جرح کرنے کی اجازت ملی۔

سب سے حیرت انگیزبات یہ ہے کہ جب مارچ 2012ء میں چیف جسٹس افتخار محمہ چودھری نے ساعت شروع کی تو عدالتی ریکارڈ میں مقدے سے متعلق کاغذات Court) جودھری نے ساعت شروع کی تو عدالتی نوٹیفکیشن (N-75) غائب تھا اور ہمارے اصرار کے باوجود چیش نہیں کیا گیا جس کے سب آئی ایس آئی کی تمام کاروائی غیر آئین (Unlawful) قرار دے دی گی اور جرم ثابت ہوگیا۔

مجھے شریک جرم کر لیا گیا کیوں کہ وعدہ معان گواہ جزل اسدورانی نے عدالت کے سامنے بیان دیا کہ یہ انتخابی لا جنگ سپورٹ کی تمام کاروائی جیف آ ن آرمی طاف جزل اسلم بیگ کے احکامات کے مطابق عمل میں آئی تھی لیکن اس الزام کا کوئی بھی ثبوت پیش نہ کر سکے کیونکہ وہ میرے ماتحت نہ تتھ اور میں انہیں تھم دینے کا مجاز بھی نہ تھا۔

مختر یہ کہ عدالت نے میرے اور دوسرے متعلقہ افسروں کے خلاف ایک سوستر (170) صفحات پر مشتل حکم نامہ جاری کر دیا کہ ہمارے خلاف آئین سے غداری کا مقدمہ شروع کیا جائے:

اقتدار کی مجبوریاں

افداری جور باب مشتم

## ریٹائر منٹ

ميسر آتى ہے فرصت ' فقط غلاموں كو نہيں ہے بندہ حر كے لئے جہاں ميں فراغ

میں نے اپنی ریٹائرمنٹ سے چار ماہ پہلے صدر اور وزیراعظم دونوں کو پانچ سینئر
کورکمانڈروں کے نام دے دیے تھے اور اصرار کیا تھا کہ نئے آری چیف کا اعلان پہلے ہوجانا
چاہے۔ جزل آصف نواز کی سہولت کے لئے میں نے انہیں چھ ماہ بل جی ایچ کیو میں چیف
آف جزل شاف تعینات کردیا تھا تا کہ وہ اس مرکزی ہیڈکوارٹر سے فوج کے معاملات اور
کام کے طریقوں سے پوری طرح واقفیت حاصل کر لیں۔ لہذامیرے کہنے پر صدر اور
وزیراعظم نے میری ریٹائرمنٹ سے دوماہ بل جزل آصف نوازکو آرمی چیف نام دوکیا تھا۔

یہ آیک اچھا فیصلہ تھالیکن سازشیوں کوموقع مل گیا کہ وہ طرح طرح کی باتیں کرنے گے اور خصوصا یہ کہ جزل اسلم بیگ کے ارادے درست نہیں ہیں اور وہ کسی وقت بھی ملک کا اقتدار ہاتھوں میں لے سکتے ہیں۔ جزل آصف نواز بھی ایس باتوں سے متاثر ہوئے۔ میں نے انہیں بلایا تیلی دی اور کہا کہ آرمی ہاؤس تیار ہے (جہاں موجودہ آرمی چیف جزل باجوہ قیام پذیر ہیں) آپ وہاں چلے جائیں اپنی گارڈ بھی لے لیں۔ دوسرے دن صبح ہی جزل آصف نواز اپنی ایک کمپنی گارڈ کے ساتھ آرمی ہاؤس منتقل ہوگے۔

ریٹائر منٹ کے بعد راولپنڈی میں مستقل سکونت کے لیے مکان بنایا۔ یبال کی آب و جو انجھی ہے اور فوجی ماحول ہے۔ ہمارے اکثر ساتھی سییں رہتے ہیں۔ یبال جتنی بھی فوجی تقاریب ہوتی ہیں میں موستوں اور ساتھیوں سے ملاقات ہوتی ہے۔ ہرسال جی ایج کیو کے

اور غدار وطن ہاتھ باند سے میرے ہمنوا بن جائیں گے۔ اگر یہی قصور ہے تو خالق کا نئات نے بچھے ایک بڑی لعنت سے بچالیا اور ان تمام عناصر کو شکست دی ہے جو میرے خلاف سازشیں کرتے رہے ہیں اور ہروہ فیصلہ جے میں نے ملک اور قوم کے مفاد کے منافی سمجھا اس سے اختلاف کیا' آ واز اٹھائی' خواہ وہ ہمارے حکمرانوں کو اور ان کے آتا وی کو کتنا ہی ناگوارگزرا ہو' اور جن کا مفاد پرست ٹولہ میرے خلاف سازشوں میں لگ گیا۔

چرچل کا قول ہے کہ''اگرانسان کے اندراخلاقی جرات نہ ہوتو اس کی تمام خوبیاں بے معنی ہوتی ہیں۔'' اللہ نے ججھے اخلاقی جرات عطا کی کہ ہراس مقام پر جہاں قو می مفادات کے خلاف کوئی سازش نظر آئی' میں نے اس کے خلاف بلاخوف احتجاج کیا' اقدامات کے اور کوئی بھی طاقت مجھے نقصان نہیں پہنچاسکی ہے اور اللہ نے مجھے وہ مقام آ گہی عطا کیا جو کم ہی لوگوں کوفعیب ہوتا ہے۔ بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہی ہیں۔

زیراہتمام منعقد ہونے والی تقاریب میں ایک دو دفعہ تینوں سروسز کے فور سار جزلز Four)

Star Generals

اپی رینائرمنٹ سے پہلے ہی میں نے سوچنا شروع کر دیا تھا کہ اس قدر مصروف زندگی گذار نے کے بعد میں زندگی کے شب وروز کس طرح گزاروں گا تو سب سے پہلے میں نے اپنے تحقیقی ادار نے فرینڈ ز کے قیام کے لئے ضروری اقدامات کے اپنے ساتھیوں ' دوستوں اور پڑھے لکھے لوگوں کا انتخاب کیا۔ تنظیم سازی کی اور حکومت سے منظوری لی لیکن اس سے پہلے کہ فرینڈ ز' کے متعلق تفصیلات بتاؤں ' میں چاہتا ہوں کہ اپنے اسٹاف اور قریبی ساتھیوں کا تذکرہ کروں جنہوں نے میرے کام میں مدودی اور محنت سے ذمہ داری نبھائی۔ ان میں پچھ ایسے بھی ہیں جو ان کے خلوص نیت اور ایسے بھی ہیں جو ان کے خلوص نیت اور کام سے گئن کی اعلیٰ مثال ہے۔

میرے پرائیویٹ سیکرٹری بریگیڈر را گاز امجد۔ان کا تعلق بلوچ رجنٹ سے ہے۔ میجر جزل کے عہدے پر پہنچ کر ریٹائر ہوئے اوراب راولپنڈی میں میرے گھر کے قریب ہی رہائش پذیر ہیں۔ بہت نفیس اور تخلص انسان ہیں 'ہرخوثی وغنی کے موقع پر یادر کھتے ہیں۔ہم انہیں اپنے خاندان کا فرد سیجھتے ہیں۔اکٹر اوقات ملئے تشریف لے آتے ہیں۔ادب واحر ام کا اتنا لحاظ ہے کہ کوئی تحفہ یا کوئی چیز دینا ہوتو خود آکے دے جاتے ہیں۔ ایسے پرخلوص کم ہی لوگ ہوں گے۔

اے ڈی سی۔ کیپٹن عمر فاروق درانی کا تعلق آ رمرڈ رجنٹ سے ہے۔ لیفٹینٹ جزل کے عبدے تک پنچے اور پاکستان آ رڈینس فیکٹری کے چیئر مین بھی رہے۔ میرے گھر میں ایک تصویر گل ہے'' ترقی کی گیارہ منزلیں۔'' یہ تصویر یں کیپٹن عمر فاروق درانی نے مجھے پیش کیس۔ نہ جانے کہاں کہاں سے ڈھونڈھ کے 1950ء کی پہلی وردی کی تصویر سے شروع کر کے آ رمی چیف کی وردی تک کی گیارہ تصویر یں لگائی ہیں۔ ان منزلوں کی نشاندہی کی جن سے میں گذرا ہوں۔

پرس اسٹنٹ (PA) حوالدار صادق حسین 33 سالوں سے میرے ساتھ ہیں۔ان کا تعلق آری کور آف کارکس (ACC) سے ہے۔وہ ایک اچھے اردودان ہیں۔1989ء کی بات ہے کہ صدر غلام آئی خان صاحب کو پاکتان ملزی اکیڈی کی پاسنگ آؤٹ پریڈکا معائنہ اور خطاب کرنے جانا تھا۔ جستی قریب تھی اور رات کے پچھلے پہر انہوں نے فون کیا کہ معائنہ اور خطاب کرنے جانا تھا۔ جستی قریب تھی اور رات کے پچھلے پہر انہوں نے فون کیا کہ ایکی طبیعت خراب ہے للبذا میں ان کی جگہ بی ایم اے کی پاسنگ آؤٹ پریڈکا معائنہ کرنے چلا جاوں۔ میں نے بریگیڈئر اعجاز امجد کو کہا کہ میری تقریر تیار کریں۔ انہوں نے حوالدار صادق کو بلا لیا اور ایک عمدہ تقریر تیار کریل۔ صادق حسین کی اس صلاحیت سے میں متاثر ہوا اور فوج سے ریٹائر منٹ کے بعد میں آئیں اپنے ساتھ لے آیا اور اپنے تحقیقی ادارہ فرینڈ ز میں ان کو خدہ داری دی۔ آفس سیکرٹری کے علاوہ وہ میرے انگریزی مضامین کی ایس عمدہ تر جمانی کہ در تے ہیں کہ اردوکا مضمون اصل معلوم ہوتا ہے۔

کرنل اشفاق نے میرا انٹرویو لینا شروع کیا جو پہلے تو آسان لگالیکن مسودہ تیار کرکے درست شکل میں لانا مشکل کام تھا جو صادق حسین نے انجام دیا۔ اس کے بعد ایک ڈرافٹ پھر دوسرا ڈرافٹ اور تیسرا ڈرافٹ انہوں نے جس خوش اسلو بی سے تیار کیا اس میں زبان کی شائنگی اور نفاست نمایاں رہی ہے۔ میرا کام انہوں نے آسان کر دیا ہے جو پر خلوس خدمت کی اعلی مثال ہے۔ بڑے مخلص اور وضع دار انسان ہیں۔ 1987ء سے 1991ء تک چیف آف آرمی شاف سیکرٹریٹ میں میرے ساتھ رہے اور 1992ء سے لے کر آج تک وہ میرے ساتھ بحیثیت آفس سیکرٹری کام کر رہے ہیں۔ 2020ء میں ہماری رفاقت کو 33 سال ہوگئی ہیں۔ بڑی عمر کے باوجود ان کی کارکردگی میں کوئی کی نہیں آئی ہے۔ میں ان کا مکر میں میں کوئی کی نہیں آئی ہے۔ میں ان کا مشکور میں دران

نائب صوبیدار محمصفدر کا تعلق ایس ایس جی ہے۔ 1988ء میں میرے ساتھ ذاتی سے بے۔ 1988ء میں میرے ساتھ ذاتی سکیورٹی گارڈ کی حیثیت سے تعینات ہوئے ۔ 1992ء میں فوج سے ریٹائر ہوئے اور اس وقت سے میرے ساتھ ہیں۔ان کے ساتھ رفاقت کے 31 سال ہو چکے ہیں۔ تین سال پہلے

(Tank نہیں ہے جہاں بین الاقوامی علاقائی اور ملکی معاملات پر غیر جانبدار اور آزادانہ ماحول میں بحث کر کے حکومت کو تجاویز چیش کی جاسکیں۔اس ادارے کے بنیادی مقاصدیہ تھے:

﴿ قومی وعوامی مسائل پر آزادی کے ساتھ بحث ومباحثہ کر کے آگہی پیدا کرنا اور تحقیقی مضامین کی شکل میں اپنی سفارشات پیش کرنا۔

ہے بیشنل سکیورٹی کوسل کی کمی کو اپنی تحقیقی کاروائیوں سے بورا کرنا تا کہ حکومت اور تومی اداروں کومنصوبہ بندی میں آسانی ہو۔

اپی فکری آزادی کو برقرار رکھنے کے لئے دوستوں کی مدداور اپنے وسائل پر مجروسہ کیا۔
میں خوش قسمت تھا کہ ڈائر کیٹر سائیکالوجیکل آپریشن ' Operation) میجر جزل ریاض
Operation) ڈاکٹر سید مطبع الرحمٰن ڈائر کیٹر جزل آئی ایس پی آر (ISPR) میجر جزل ریاض
اللہ اور کموڈ ور فصاحت حسین سید میرے معاون بنے جنہوں نے تمام خروری کاروائی کممل کر
سیمبر 1991ء کوادارے کے قیام کا اعلان کیا اور فرینڈز کے پہلے بورڈ آف گورزز کا اجلاس
منعقد ہوا جس میں بورڈ آف گورزز کے ممبران اور فرینڈز کے عبد میداروں کا انتخاب کیا گیا جو
تمام معتبر شخصات تھیں:

ليفشينك جزل (ريثائرة) كمال متين الدين \_ سينئر واكس پريذيدن كموة ور (ريثائرة) فصاحت حسين سيد - ايگزيكئوواكس چيئر بين د اكثر سيد مطيح الرحمن \_ سيكرش جزل كرنل (ريثائرة) غلام سرور \_ سينئر ريسرج فيلو ائر مارشل (ريثائرة) اياز احمد خان \_ ممبر بورة آف گورز د اكثر ايس ايم قريشي \_ ايينا جناب مشابد حسين سيد \_ ايينا د اكثر مقبول احمد بهيشى \_ ايينا د اكثر ايم آرخان \_ ايينا ان پر فالج کا حملہ ہوالیکن میراساتھ نہیں چھوڑ ااور نہ ہی کسی کام میں کی آئی ہے۔خاندان کے فروکی طرح جھوٹے بڑے سب کا خیال رکھتے ہیں۔کوئی بھی کام ہواپنی ذمہ داری سمجھ کر پورا کرتے ہیں۔فرکی طرح جیوٹے بڑے۔فاداری کی اعلی مثال ہیں۔

صوبیدار محمد عارف میرے ہاؤی اے ڈی می تھے اور میرے گھر19 پٹاور روڈ کی کے تھے اور میرے گھر19 پٹاور روڈ کی کی تھے۔ ان کا تعلق آری سروی کور (ASC) سے تھا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد آج کل دیند (ضلع جہلم) کے قریب گاؤں میں رہائش پذیر ہیں۔

ڈرائیورعبدالشکور بڑے پرانے اور منجھے ہوئے ڈرائیور تھے جو پاکتان کے پہلے کمانڈر انچیف جزل گریس سے لے کرمیرے چیف آف آری شاف بننے تک تمام آری چیف کے سرکاری ڈرائیوررہے۔ان کے ذمے جزل ایوب خان کے زمانے کی ایک مرسڈیز 500 تھی جس پر میں بھی نہیں بیٹیا۔ وزیراعظم محد خان جو نیجو کے تھم کی تعمیل میں 'میں نے ایک چھوٹی کرولا گاڑی ہی استعال کی۔ باباشکور میرے ساتھ ریٹائر ہو گئے۔ انہیں میں نے اپنے ساتھ فرینڈ زمیں لے لیا۔ 2001ء میں وفات یائی۔

میری تمام تر کزوریوں کے باوجود اللہ تعالی نے مجھے بڑی عزت بخشی۔1949ء میں خالی ہاتھ پاکستان آیا تھالیکن قوم نے انعام واکرام سے میری جھولی بحر دی۔ الحمد لله حتی الوسع میری کوشش رہی ہے کہ حق کا راستہ اختیار کروں اور بلاخوف ان راستوں پر چلتا رہا ہوں اور جہاں مشکل چیش آئی ہے وہاں حق نے میری رہنمائی کی اور مجھے ایسے خلص اور ملنسار لوگوں کی رفاقت بخشی۔

(Foundation for فوج سے ریٹائر ہونے کے بعد میں نے اپنا تحقیقی ادارہ فرینڈز Research on International Environment, National یا یا جس کو قائم کرنے کے لیے Development and Security (FRIENDS) میں نے ریٹائرمنٹ سے پہلے ہی منصوبہ بندی کر لی تھی۔اس ادارے کے قیام کے پیچھے یہ (Think میں کو کارفرماتھی کہ ہمارے ملک میں کوئی اس قبم کا غیر سرکاری وغیر سیاسی ادارہ (Think)

وُاكثر پرويز اقبال چيمه-ايينا

بريكيذرز (ريثائزة) عبدالرحمٰن صديقي -ايضا

چند بفتول میں چاروں صوبوں میں فرینڈز کے صوبائی وفاتر (Chapters) قائم ہوگئے اوران کے سر براہ مقرر ہوئے:

> ڈاکٹرایم آرخان۔صدرکراچی آفس کرنل اکرام اللہ۔صدرلا ہورآفس پروفیسر ذبین احمد۔صدر پشاورآفس محمداحد گوندل۔صدر کوئٹد آفس

ای ادارے کے قیام کے ساتھ ہی ملک میں سیمیناروں اور کانفرنسوں کا سلسلہ شروع کیا۔ ہمیں بڑی کامیابی حاصل ہوئی اور ملک میں اہم تو می موضوعات پر اتفاق رائے گے لئے بحث ومباحث کا سازگار ماحول (Climate of Opinion) بنتا شروع ہوا۔ ہم نے ہر سال ایک بین الاقوامی سیمینار میں علاقائی سیمینار اور دس بارو تو می سطح کے سیمینار منعقد کرنے شروع کئے۔ اس کے علاوہ ہم نے بیرون ملک مثلا چین اور تر کمانستان میں بھی بین الاقوامی سیمینار کامیابی سے منعقد کرائے۔

چین کے دورے ۔ صحابہ کرامؓ کے مزارات پر حاضری:

Chinese People's کے ادارے 1993 میں فرینڈز اور دوست ملک چین کے ادارے Association for Peace and Disarmament(CPAPD) کے درمیان معاہدہ ہوا جس کے تحت دونوں اداروں کے درمیان مشتر کہ سیمینار ہوتے تنے اور دانشوروں کے وفود ہر دوسرے سال دونوں ملکوں کا تحقیق دورہ کرتے 'اقافیٰ ساجی اور معاشرتی محرکات کا جائزہ لے کر رپورٹ تیار کرتے اور مختلف سیمینار وں اور کا نفرنسوں میں شرکت کرتے میں نے اس طرح کے پانچ دورے کئے جن میں سے دودورے بہت ہی اہم تتے اور اس نوعیت کا دورہ شاید ہی کوئی اور پا کہتائی وفد کر سکا ہو۔

الداری بوریاں استوں نے ہمارا الداری بوریاں استوں نے ہمارا کیا۔ وہاں ہے ہوری ہوریاں نے ہمارا استوبال کیا۔ وہاں سے سورک کے راستے کا شغر آئے۔ وہاں ایسا لگا جیسے پشاور جیسا کو کی شہر ہے کھانا اور بوروو ہاش ہمارے ہی جیسا تھا۔ وہاں سے ہم ار پی (Urmqi) گئے جہاں دو دن قیام کے بعد ہوائی جہاز سے شیان (Xian) پنچے ۔ یہ شہر اپنی ثقافت تہذیب اور نواورات کے حوالے سے ساری دنیا میں مشہور ہے۔شیان سے بیجنگ گئے جہاں سیمینار میں شواورات کے حوالے سے ساری دنیا میں مشہور ہے۔شیان سے بیجنگ گئے جہاں سیمینار میں شرکت کی۔ چندون قیام کے بعد شنگھائی اور وہاں سے کنٹون (Canton) پنچے ۔ یہاں آگر معلوم ہوا کہ یہاں چند سحا ہرام کے مزار بھی ہیں جن میں سعد بن الی وقاص کا مزار بھی ہے۔ بوی حیرت ہوئی کہ حضرت سعد بن الی وقاص نے نو ایران فتح کیا تھا وہ ادھر کیسے ہوی جہا کہ تا تگ خاندان کی حکمرانی کے دور میں شہنشاہ تائی زونگ نے ایک خواب آئے۔ پتہ چاا کہ تا تگ خاندان کی حکمرانی کے دور میں شہنشاہ تائی زونگ نے ایک خواب کے کہا کہ کہا گیریا ہے۔ شوطان ہما گئے ہوئے اس کے کل

بری جیرت ہوئی کہ حضرت سعد بن الی وقاص نے تو ایران سے کیا تھا وہ ادھر کیسے

آئے۔ پتہ چاا کہ تا تک خاندان کی حکمرانی کے دور میں شہنشاہ تائی زونگ نے ایک خواب
د کیا کہ ایک گیری والا شخص شیطان کا پیچیا کر رہا ہے۔ شیطان بھا گتے ہوئے اس کے کل
میں واخل ہو جاتا ہے۔ اس نے دوسرے دن اپنے درباریوں سے اس کا تذکرہ کیا اور تعبیر
پوچھی۔ کسی نے بتایا کہ سرز مین مجاز میں ایک رسول کی بعثت ہوئی ہے جو برائیوں کو منانے اور
نیکیوں کے فروغ کا تھم دیتے ہیں۔ روایت ہے کہ اس نے اپنا ایک اپنی اس درخواست کے
ساتھ مدینہ بھیجا کہ نئے دین کی معلومات کے لئے کھھ آ دمی چین بھیج جا کیں۔

اس وقت حضرت عثمان خلیفہ سے ۔انہوں نے حضرت ثابت بن قیس (جوعشرہ مبشرہ میں شامل سے) مضرت سعد بن الی وقاص اور حضرت اولیں قرفی کو سمندری راستوں سے چین بھیجا۔حضرت اولیں قرفی کا تو سفر کے دوران بی یو بان اور گالنسو کی سرحد پر انتقال ہوگیا کا بت بن قیس شمین زیا تگ کی وادی میں اللہ کو بیارے ہوگئے۔حضرت سعد بن الی وقاص گابت بن قیس شمین زیا تگ کی وادی میں اللہ کو بیارے ہوگئے۔حضرت سعد بن الی وقاص گنٹون جنبنے میں کامیاب ہوئے۔شہنشاہ سے ملاقات ہوئی۔ان سے بہت سے سوالات کئے جن میں ایک یہ بھی تھا کہ تمہارا نیا دین ہمارے کنفیوشرم اور بدھ مت سے کیونکر بہتر ہے؟ حضرت سعد بن الی وقاص گا جواب من کروہ خوش ہوا اور آنہیں ایک مجد تھیر کرکے دی اور حضرت سعد بن الی وقاص گا کی باقیں لوگوں کو سکھانے اس کے اردگرد چندر ہائش کرے بھی بنوا دیے اور آنہیں ایک مجد تھیر کرکے دی اور اس کے اردگرد چندر ہائش کرے بھی بنوا دیے اور آنہیں ایک مجد تھیر کرکے دی اور اس کے اردگرد چندر ہائش کرے بھی بنوا دیے اور آنہیں ایک وی باقیں لوگوں کو سکھانے

اسٹیٹن سے سیدھے جھیل کے کنارے پہنچ جہاں ہوٹل والوں نے السلام علیم سے ہمارا استقبال کیا۔ اس جھیل کی مجھلی ہماری ٹراؤٹ مجھلی جیسی مزیدار ہے۔بڑی سحر انگیز جگہ ہے۔مزید تفصیل آ کے بیان کی گئی ہے۔

لباسا تبت کا دار کومت ہے جہاں ہم نے تین دن قیام کیا اور متعدد مقامات کی سیر کی جن میں قدیم جو کھا نگ شمیل کو ٹالا پیلس اور نور بلنک کا قابل ذکر ہیں۔ جو کھا نگ شمیل کو تبت کے روحانی مرکز کی حیثیت حاصل ہے جے 647 میسوی میں ہان تبتی اور نیپالی ماہرین تغییرات نے تغییرکیا۔ پوٹالا پیلس لباسا شہر کے قلب میں واقع ہے جو 1959ء تک چودھویں دلائی لامہ کی بھارت منتقلی تک ان کی رہائش گاہ تھی۔ آج کل سے پیلس ملکی میوزم میں بدل چکا ہے جو معروف سیاحتی مقام ہے اور پونیسکو نے اسے عالمی ورثے کی حیثیت دی ہے۔ نور بلنک کا ایک دلنشین کیمپلیس ہے جو چاروں اطراف سے پارکوں میں گھرے ایک پیلس پر مشتمل ہے اور دیشین کے دائے دلائی لاموں کی رہائش گاہ رہائے۔

چوتھ دن ہارا ریل گاڑی کایادگار سفر شروع ہوا۔ ہم ضبح تقریبا 9 بیجے روانہ ہوئے۔
ریل گاڑی مکمل طور پر ائر کنڈیشنڈ اور ٹیلیویژن آئیجن کٹ اور ڈائنگ کار کی سہولتوں سے
آراستہ تھی جیسی 1950ء کی دہائی میں راولپنڈی سے کراچی جانے والی ہاری تیزگام
ایکپریس ہواکرتی تھی۔ ریلوے لائن تعیرات کی ونیا کا ایک مجزہ ہے جو بلند و بالا پہاڑوں پر
زگ زیگ کی شکل اور خطرناک موڑوں پر مشتمل ہے۔ بھی بھی بید یلوے لائن وادی میں سے
گذرتی ہے جہاں اس کے ساتھ ساتھ سڑک اور چیکتے ہوئے پانی کا دریا خوبصورت منظر پیش
کرتے ہیں۔ بعض مقامات پر یہ وادی تگ ہوجاتی ہے لیکن عمومی طور پر کشادہ اور وسیج ہے
کے بلند پہاڑوں نے گھیررکھا ہے۔

بہلے دس کھنے تک گاڑی مسلسل اوپر چڑھتی رہتی ہے اور شام تک سولہ ہزارف کی بلندی کا تک پہنے جہاں ریل گاڑی کچھ وقت کھبرتی ہے۔ یہاں مسافروں کو بلندی کا احساس اور یخ بستہ ہوا کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جونہی رات ہوتی ہے گاڑی نیچے کی طرف چلنا شروع کر

کی اجازت دی۔ان کے انقال پر انہیں وہیں دفن کیا گیا۔

چین کی حکومت نے مجد میں توسیع کروائی ہے۔ اب بیاتی وسیع ہے کہ اس میں دو ہزار نمازی بیک وقت نماز اداکر سکتے ہیں۔ ہم نے سعد بن الی وقاص اور دوسرے صحابہ کرام کے مزاروں پر فاتحہ پڑھی اور دہاں سے شین زن (Shen Zen) گئے جہاں ایک نیاصنعتی شہر تعمیر کیا جا رہا تھا۔ ہمارا میسٹر چین کے شال مغرب سے شروع ہو کرمشرق میں ہانگ کا نگ آ کرختم ہوا۔ چین کی زمینی وسعتوں کا اندازہ ہوا۔ ان کی ثقافت اور تہذیب کی وسعتیں بھی زمینی وسعتوں کے اندازہ ہوا۔ ان کی ثقافت اور تہذیب کی وسعتیں بھی زمینی وسعتوں کے مشابہ تھیں۔

دوسرا دورہ 2006ء میں کیا جو تبت کے شہر لباسا (Lhasa) سے شروع ہوا۔ یہ شہر سلط سمندر سے 12000 فٹ کی بلندی پر واقع ہے جے بدھ مت کے حوالے سے مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ وہاں کی ثقافت پرائی عمارتیں 'محلات اور فضا برئی سحر انگیز ہے۔ پہاڑوں کی پچھلتی ہوئی برف 'کئی کئی دریاؤں کا پائی یباں آ کے ملتا ہے اور یہ وہ شگم ہے جہاں سے دریائے برہم پترا نکلتا ہے۔ 12000 فٹ بلندی کے سبب یباں کے ہوٹلوں میں آ کیجن سے بحرے ہوئے تکیے (Pillow) ملتے ہیں کہ جے ضرورت پڑے وہ اسے منہ سے لگا لے۔ لباسا (Lhasa) جانے کا سب سے بڑا شوق اس ٹرین پرسفر کرنا تھا جو چینیوں نے لباسا سے زیرنگ تک تعمیر کی ہے جس کا سفر لباسا کی 12000 فٹ سے شروع ہو کر 16300 لباسا سے زیرنگ شہر پہنچتا ہے جس کی بلندی تک جاتا ہے اور تقریبا 14 گھنٹوں کے سفر کے بعد زیرنگ شہر پہنچتا ہے جس کی بلندی میں 70000 فٹ ہے۔

ٹرین کی ہرسیٹ کے ساتھ آ کسیجن کی لائن ہوتی ہے جے ضرورت پڑنے پر استعال کیا جاتا ہے۔ بیدر یلوے لائن دنیا کا آ ٹھوال بجو بہ ہے جے ہمارے چینی دوست ہی تقمیر کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ ہمارے وفد کو بیاعزاز حاصل ہے کہ اس کے افتتاح کے بعد ہمارا پہلا وفد تھا جس نے اس ریل پر سفر کیا۔ جب ہم زیرنگ پہنچے تو صبح ہو چکی تھی۔ وہاں اس بلندی پر ایک وسیع تازہ پانی کی جمیل ہے جہاں طلوع ہوتے سورج کا منظرہ کیھنے کے لئے ہم ریلوے ایک وسیع تازہ پانی کی جمیل ہے جہاں طلوع ہوتے سورج کا منظرہ کیھنے کے لئے ہم ریلوے

کومیرے کو دوسرے دور حکومت میں پیپلز پارٹی والوں نے ی بی آر (CBR) کو میرے پیچے لگا دیا' اور جب کچھے نہ ملا تو میرے ادارے'' فرینڈ ز'' پر ہاتھ ڈالا۔ ایک ایک ڈونر سے پیچے لگا دیا' اور جب کچھے نہ ملا تو میرے ادارے'' کوئی خلاف قانون بات نہ ملی' لیکن میرے پوچھے جھے ہوئی کہ فرینڈ زکو عطیات کیوں دیے؟ کوئی خلاف قانون بات نہ ملی' لیکن میرے ڈوزز خوفزدہ ہو گئے اور وسائل کی کی کے باعث مجھے چاروں صوبوں میں قائم اپنے دفاتر بند کرنے بڑے۔ صرف مرکزی دفتر قائم رکھا جہاں سے ادارے کا کام ماشاء اللہ جاری رہائیکن ارادارہ تعطل Suspended Animation میں ہے۔

اسلام آباد میں واقع جرمی کے معروف تحقیق ادارے ہانس سائیڈل فاؤنڈیشن (Hans Seidel Foundation) نے ہمارے ادارے کے ساتھ بہت تعاون کیا اور سیمینارا ورکا نفرنسیں منعقد کرانے 'بیرون ممالک دوروں اور بیرون ممالک سے آنے والے دانشوروں کے اخراجات برداشت کئے۔ یبال میں اس ادارے کے سابق ریذیڈن نمائندے (Resident Representative) ڈاکٹر ہائن جی کیسلنگ . المائندے (Kiessling) کا خصوصی طور پر ذکر کرنا چاہوں گا جنہوں نے ہمارے ادارے کے ساتھ خصوی تعاون کیا جوائق تحسین ہے۔ انہوں نے بھی بھی ہم پر کسی قتم کا دباؤ نہیں ڈالا اور ہماری فکری آزادی بھی متاثر نہ ہوئی۔ان کے جانے کے بعد حالات بدل گئے اور ہم نے اس ادارے کے ساتھ معاملات ختم کر لئے۔

ستمبر 1991ء میں قائم ہونے والے اس ادارے کی تحقیقی سرگرمیوں کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ ان سرگرمیوں کامختصر سا جائزہ پیش خدمت ہے تا کہ قار کین کو ادارے کی افادیت سے آگاہی ہو سکے۔

فرینڈز کے تحت عالمی علاقائی اور ملکی امن وسلامتی کے موضوع پر قومی علاقائی و بین الاقوامی سیمینار اور کانفرنسیں منعقد کرائی گئیں جن بیں پاکستان کی سلامتی جنوبی ایشیا کی صورت حال پاکستان کے اردگرد کی صورت حال اور وسطی ایشیاء کی مسلمان ریاستوں کے مستقبل مسئلہ شمیر شنے عالمی نظام میں چین کی اہمیت جیسے اہم موضوعات پر تحقیقی مقالے پڑھے گئے۔

دی ہادر صح جب مسافر ناشتے کے لئے اٹھتے ہیں تو گاڑی ابھی تک بارہ ہزار ف کی بلندی
پر ہوتی ہادراس وقت تک مسافر سر ہ سو کلومیٹر کا سفر طے کر چکے ہوتے ہیں۔ اترائی کا سفر
مسافر کے زیر نگ شہر بہنچنے تک جاری رہتا ہے جو صوبہ شکھائی کا دار ککومت ہے ادر سات ہزار
ف کی بلندی پر واقع ہے۔ اس شہر کی آبادی ای لاکھ افراد پر مشمل ہے جن میں نصف
مسلمان ہیں۔ ستائیس گھنٹوں تک ہم نے دو ہزار کلومیٹر کا سفر طے کیا۔ لباسا جانے والی
ریلوے لائن تین مراحل میں مکمل ہوئی ہے۔ لباسا کی جانب آخری ایک ہزار کلومیٹر
انجنیئر نگ کا معجزہ ہے جے دنیا کا آٹھوال بچوبہ کہا جا سکتا ہے۔ بیر بلوے لائن چین کو نیپال
کی سرحد کھنٹر واور کلکتہ تک ریلوے لائن تعمر کرنے کی رغبت دلاتی ہے۔

میں نے اپنے سکول کے دنوں میں تبت کی سطح مرتفع کے بارے میں پڑھا تھا جے دنیا کی حجبت (Roof of the World) سے تشبیہ دی گئی تھی اور آج میں ستائیس گھنٹوں ے ایک یرآ سائش ریل گاڑی میں اس پرسفر کرنے کا لطف اٹھا رہا تھا۔جب ریل گاڑی سرنگوں سے گذرتی ہے تو وادیاں تنگ ہوجاتی ہیں اور جب سرنگوں سے باہر نکلتی ہے تو ایک نئ دنیا ہماری منتظر ہوتی ہے۔علاقے میں آبادی بہت کم ہے جہاں زندگی اینے عروج کی منتظر ے۔اس میں کوئی شک نہیں کہ اس علاقے کامستقبل بہت روش ہے جے چین کے ماہرین کی ہمت اور عزم مصم نے دنیا پر آشکار کیا ہے۔ زیرنگ سے دوسرے دن روانہ ہوئے اور کئی شرول میں قیام کرتے ہوئے بیجنگ پہنچ جہاں سیمینار میں شرکت کی۔ پورا سفر بڑا ہی سحر انگیز تھا۔ پاک چین دوی اس عظیم تعمیری عجوبے کی طرح بلنداور ہمت وحوصلے کی اعلی مثال ہے۔ مجھے دکھاں بات کا ہے کہ جزل مشرف کی زیاد تیوں کے سب فرینڈ زکی کارکردگی محدود ہوگئ وسائل كم ہو گئے اور ہم چينى ادارے كے ساتھ تعاون كو قائم ندركھ سكے۔ ہمارے چينى بھائیوں کو ہماری مجبوریوں کا انداز ونہیں ہوگا کہ ہمیں کن مشکلات سے گذر نایرا ہے اور ہم ان روابط کوختم کرنے برکس قدر مجبور ہو گئے۔ ہمیں شرمندگی ہے۔زندگی ربی تو انشاء اللہ ایک بار مچران رشتوں کو قائم کروں گا اور ایک بار پھر اس بحر انگیز سفر پر جانے کا ارادہ ہے۔ بے نظیر عراق کو در پیش مسائل'' کے عنوان پر منعقد ہونے والے عالمی سیمپوزیم سے خطاب کیا۔ این 12 ٹا 15 ستبر 1994ء فرینڈز کے نمائندے نے اقوام متحدہ کی سمیٹی برائے 1995ء این لی ٹی کانفرنس (NPT Conference) میں شرکت کی۔

ی ہے۔ 17ﷺ ہے۔ 17 اپریل سے 12 مئی 1995ء نیو یارک میں'' این پی ٹی: جائزہ اور تو سیع'' کے عنوان سے منعقد ہونے والی کانفرنس میں شرکت کی۔

روت ہے واشکنن کے ادارے ہنری ایل سلمسن سنٹر (Henry L. Stimson Centre) کی دعوت پر 11 جولائی 1995 کو خطاب کیا۔اس کانفرنس میں متعدد نامور عالمی شخصیات نے شرکت کی۔ 127 تا 1988 گست 1995ء کو ایران کے شہر تہران میں منعقد ہونے والے سیمینار میں فرینڈ ز کے نمائندے نے ''بو سنیا ہرز گووینا کے مستقبل' کے موضوع پر مقالہ پڑھا۔ مین کنڈ ز کے نمائندے نے ''بو سنیا ہرز گووینا کے مستقبل' کے موضوع پر مقالہ پڑھا۔ کہ 27 ستبر سے 14 اکتو بر 1995ء تک ایران کے ڈپٹی وزیر خارجہ جناب عباس مالکی کی دعوت پر فرینڈ ز کے وفد کے ہمراہ ایران کا دورہ کیا اور سیمینارے خطاب کیا۔اس کے علاوہ امام حسین یو نیورٹی کے اساتذہ اور طلباء سے خطاب کیا۔

ہ ایک پانچ رکن وفد نے 5 سے 13 مئی 1996ء تک چین کا دورہ کیا۔اس دورے میں متعدد اداروں کے زیراہتمام منعقد ہونے والے سیمیناراور کانفرنسوں سے خطاب کیا۔

ہ ڈاکٹر سید مطبع الرحمٰن نے 20 سے 23 مئی 1999ء کو''جنوبی ایشیاء میں بڑھتی ہوئی ایٹی سرگرمیاں' مسائل اوران کاحل'' کے موضوع پر ایک بین الاقوامی سیمینار میں شرکت کی جس کا اہتمام اقوام متحدہ کے وینس میں قائم دفاتر' لینڈونیٹ ورک سنٹر وولٹا اور اطالوی وزارت خارجہ نے کیا تھا۔

اشیاء کو اکس چیئر مین فصاحت حسین سید نے 25 تا27 مئی 1999ء کو"جنوبی ایشیاء ک

ہے چیئر مین فرینڈز کی حیثیت سے جون اور جولائی 1993ء میں ایران متحدہ عرب امارات اردن ناروے امریکہ اور برطانیہ کے دورے میں کی معروف اداروں سے خطاب کیا۔

اریان کی وزارت خارجہ کے زیراہتمام ادارہ برائے سامی و بین الاقوامی درائے سامی و بین الاقوامی مطالعات - The Institute for Political and International Studies) مطالعات - نظاقائی تعاون 'کے موضوع پر خطاب کیا۔

ایشیا کی (Arab Thought Forum) سے وسطی ایشیا کی علاقائی سلامتی کے موضوع پر خطاب کیا۔

اروے کے شہر اوسلو میں تحقیقی ادارہ برائے امن Peace Research)

الم ناروے کے شہر اوسلو میں تحقیقی ادارہ برائے امن Institute)

الم تی کے ضامن'' کے موضوع برخطاب کیا۔

المریکہ کے Carnegie Endowment for International اور شکا گواور برکلئی میں واقع متعدد اداروں میں مختلف موضوعات پر خطاب کیا۔
اکھ پانچ کرنی وفد کے ہمراہ 19 تا 24 دیمبر 1993 چین کا دورہ کیا اور متعدد تحقیقی اداروں سے مختلف عالمی وعلا قائی موضوعات پر خطاب کیا۔

ہمبر کے ادارے پاپولر عرب اینڈ اسلامک کانفرنس کی دعوت پر2 تا 4 دیمبر 1993 وخرطوم میں منعقد ہونے والی عالمی کانفرنس سے "عالمی تصادم اور امد کی ذمہ داریوں" کے موضوع پر مقالہ پڑھا۔

ہے 17 تا19 جنوری 1994ء ایران کے شہر تہران میں منعقد ہونے والے ''وسطی ایشیا میں ترقی کے امکانات' کے موضوع پر منعقد ہونے والے سیمینار میں فرینڈز کے نمائندے نے مقالہ پڑھا۔

5\$ تا 8 فرورى1994ء عراق كے شهر بغداد مين" اقتصادى پابنديوں كى وجه سے

عالمی حیثیت اورسکیورٹی'' کے موضوع پر ایک علاقائی ورکشاپ میں شرکت کی جس کا اہتمام بنگه دلیش انسٹی ٹیوٹ آف انٹرنیشنل اینڈ اسٹریٹجیکل اسٹڈیز' فریڈرک نومن سٹیفٹنگ نیو دبلی اورفورڈ فاؤنڈیشن نے مشتر کہ طور پر کیا تھا۔

اہتمام وسطی الشیاء' کاکیشیش (کوہ کاف) اور بحرکیسین ۔ امکانات اور رکاوٹیں'' کے موضوع پر ساتویں سالانہ سیمینار میں شرکت کی۔

24 تا 25 فروری 1997ء کو فرینڈ زکے واکس چیئر مین فصاحت حسین سید اور سیکرٹری جزل ڈاکٹر سید مطیع الرحمٰن نے ایران میں ''او آئی سی کے مستقبل'' کے موضوع پر منعقد ہونے والی کانفرنس میں شرکت کی۔

ہے 6 ٹا14 متمبر 1998ء کوایک پانچ رکنی وفد کے ساتھ چین کا دورہ کیااور سیمینار میں شرکت کی۔

ہ تا 14 اکتوبر 1999ء کو ایک تین رکی وفد کے ساتھ جرمنی کا دورہ کیااور سیمینار سے خطاب کے علاوہ برلن میں رہنے والے پاکتانیوں سے بھی اہم تو می امور پر خطاب کیا۔ خطاب کے علاوہ برلن میں رہنے والے پاکتانیوں سے بھی اہم تو می امور پر خطاب کیا۔ میں تو عوت پر ایران کے ادارے آئی پی آئی ایس کی دعوت پر ایران کا دورہ کیا اور ''اکیسویں صدی میں خلیج فارس کی اہمیت' کے عنوان سے منعقد ہونے والی کا نفرنس میں شرکت کی۔

المترا تا 10 اکتوبر 2000ء کوایک پانچ رکنی وفد کے ہمراہ چین کے معروف تحقیقی ادارے Chinese Peoples, Association for Peace and دارے ادارے Disarmament -CPAPD) کی دعوت پر چین کا دورہ کیا اور سیمینار سے خطاب کیا۔ شامی کا دورہ کیا اور سیمینار سے خطاب کیا۔ میں افغانستان کے حوالے سے دوسری عالمی کا نفرنس' منعقد ہوئی جس میں ''افغانستان کی تباہی اور پاکستان وایران پر اس کے اثر اسے 'کا نفرنس' منعقد ہوئی جس میں ''افغانستان کی تباہی اور پاکستان وایران پر اس کے اثر اسے 'کے عنوان سے مقالہ پڑھا۔

مندرجہ بالا سرگرمیوں کے علاوہ'' فرینڈز' نے قومی' علاقائی اورعالمی مسائل پر90 سے
زائد سیمینار' کانفرنسیں اور نداکرات کا اہتمام کیا جو راولپنڈی' اسلام آباد' لا ہور' پٹاور'بہاولپور'
کوئٹہ اور کراچی میں منعقد ہوئے۔ قومی اور عالمی موضوعات پر 40 سے زائد کتابیں شائع
کیں۔'' نیشنل ڈیویلپمنٹ اینڈ سکیورٹی'' کے نام سے ایک ماہنامہ شائع ہوتا تھا جس میں ملکی
اور غیر ملکی ممتازقلم کاروں اور دانشوروں کے پرمغز مقالے شائع ہوتے تھے۔

اُس سب کچھ سے ثابت ہوتا ہے کہ''فرینڈز' ایک''بین الاقوامی تھنک ٹینک' کی حثیت اختیار کر چکی تھی جے اقوام متحدہ سمیت بین الاقوامی تنظیم کرتی تھیں۔ پوری دنیا کی حکومتی اور غیر حکومتی نظیمیں مشاورت اور رہنمائی کے لئے اس سے رابطہ کرتی تھیں اور ملکی' غیر ملکی مسائل پر گفت وشنید کے لئے اس کے ارکان کو بار بار بلاتی تھیں ۔ مختصرا یہ کہ''فرینڈز'' پوری دنیا میں ایک غیر حکومتی سفیر کی حیثیت سے کام کررہی تھی اور پاکتان کا مثبت تاثر ابھار رہی تھی۔

2001ء میں جب جزل مشرف نے افغانستان کی جنگ میں امریکہ کا ساتھ دینے کا برترین فیصلہ کیا تو میں نے بھری میں انہیں چیلنج کیا جس کی وجہ سے انہوں نے بھی میرے خلاف اقد امات کرنے میں کوئی کسراٹھا نہ رکھی اور میرے ریسر چ ایسوی ایٹس Research) خلاف اقد امات کرنے میں کوئی کسراٹھا نہ رکھی اور میرے ریسر چ ایسوی ایٹس Associates) کو ڈرا دھم کا کر اور زیادہ تنخواہوں کا لالچ دے کر فرینڈز چھوڑ نے پر مجبور کیا۔ یہ مختلف یو نیورسٹیوں سے فارغ انتھیل ہونے والے نوجوان طلبہ سے جنہیں ہم نے ریسر چ کے مختلف منصوبوں پر لگایاہوا تھا۔ وہ سب بڑی بڑی شخواہوں کے لالچ میں آکے میرے ادارے کو چھوڑ گئے۔ فرینڈز کاسہ ماہی شخفیقی جریدہ امان کی کابیاں پاکستان بجر کے تحقیقی میرے ادارے کو جھوڑ گئے۔ فرینڈز کاسہ ماہی شخفیق جریدہ یک کابیاں پاکستان بجر کے تحقیق اداروں کے علاوہ امریکی لا بسریریوں کو بھی جیتی جاتی تھیں 'وہ بھی بند ہوگیا۔ چند بین الاقوای این جی اوز بھی ہمیں مالی امداد دینے کو تیارتھیں لیکن میں اس کے عوض آزادی تحریر و تقریر پر این جی اوز بھی ہمیں کرسکتا تھا۔

ہاراالمیہ بیہ ہے کہ ہم چڑھتے سورج کی پرستش کرتے ہیں اور ہمارے حکمران اس روش ہے ہٹ کر کوئی بات سننا گوارانہیں کرتے۔میرے ادارے کے پلیٹ فارم سے حکومتوں کی اچھائیوں اور برائیوں پر کھل کرتھرہ ہوتا تھا اور بہتری کے لئے تجاویز پیش کی جاتی تھیں لیکن ان تجاویز کو ہمارے حکمران وشمنی سمجھتے رہے۔ اس کئے سبھی نے مجھ پر پابندیاں لگادیں۔ اخباروں کو ہدایت تھی کہ میرے مضامین کی اشاعت ہے پہلے منظوری کی جائے ۔ تو می اداروں ہے مجھے خطاب کرنے کی دعوت آتی تھی لیکن اس پر بھی پابندی لگادی گئی اور 2001ء میں جزل مشرف سے اختلافات کے بعد مجھ ہے کھلی شمنی شروع ہو گئی۔ مجبورا ادارے کومعطل

(Suspended Animation) رکھنا پڑا ہے۔بس اکیلاقومی معاملات پر تبصرے کرتا رہتا ہوں جو باوجود یابندی کے میرے مضامین قومی اخبارات میں شاکع ہوتے رہتے ہیں۔

ا عن مدان میں میں نے جو تلخ تجربات عاصل کئے مختصر ایان کرناچا ہوں گا۔ 1996ء میں میں نے سیاست میں آنے کا فیصلہ کیا اورعوامی قیادت یارٹی کے نام سے اپنی الگ جماعت بنائی ' چاروں صوبوں میں دفاتر قائم کئے۔عوام کی جانب سے بہت اچھی یذیرائی می - سب سے بہلے میں نے یا کتان مسلم لیگ (جونیج) سے رابط کیا۔ انہوں نے بڑے تیاک سے خوش آ مدید کہا۔ان ملاقاتوں کے نتیج میں ایک اتحاد وجود میں آیا۔ پھر میں نے چاروں صوبوں کا دورہ کیا اور پرانے لیگیوں سے ملاقاتیں کیں سب نے میرے سیاست میں آنے کے فیلے کو بہت سراہا۔ واپسی پر میں نے مسلم لیگ (جونیجو) کے سیکرٹری جزل سے کہا کہ ایک میٹنگ بلائیں جس میں میں بریفنگ دوں گا کہ کس طرح پرانے لیگیوں کو جماعت میں واپس لایا جاسکتا ہے لیکن دن اور ہفتے گذرتے گئے یہ میٹنگ نہ بلائی جاسکی۔

میں نے جب زور دیا تو اسلام آباد میں میٹنگ بلائی گئی لیکن اس میٹنگ کا یک نکاتی ایجنڈا تھا کہ صوبہ سرحد کے سابقہ وزیر اعلی جنبول نے جماعت میں ہوتے ہوئے حزب اختلاف سے روابط قائم کر لئے تھے انہیں کیے منایا جائے۔ میں نے کہا کہ جماعت کے آئین کے تحت پہلے انہیں شوکاز نوٹس جاری کیا جائے اور اگر اس کا جواب نہیں آتا تو انہیں

اقتذار كي مجبوريال بار فی سے ذکال دیا جائے لیکن وہ اس سے متفق نہ ہوئے اور کہا کہ ہم انہیں منالیں گے۔اس ك بعد جب مين نے كہا كه مين اين دورے معلق بريفنگ دينا جا بتا مول تو انہول نے جواب دیا کہ اس کی ضرورت نہیں کیونکہ ہم نے آپ کوالی کوئی ذمہ داری نہیں دی تھی۔ اس کے بعد میں واپس آ گیا اور اس اتحاد سے علیحدگی اختیار کرلی۔ بیسیاست کے میدان میں ميرا پېلاتجر بەتھا-

دوسرا تجربه: میں نے صوبہ سندھ میں اپن ساس جدوجہد کو آ کے بڑھایا 'اوگوں سے رابطہ کیا تو وہاں ہے بھی بڑی پذیرائی ملی۔ایم کیوایم کے رہنماعظیم طارق سے ملاقات ہوئی' انہوں نے میری جماعت کے ساتھ کام کرنے کا وعدہ کیا اور کہا کہ وہ ایک الگ سیاس گروپ بنارہے ہیں اور جب بیکام ہوجائے گا تو پھر رابطہ کریں گے۔ تین ماہ بعد دوبارہ وہ میرے یاس آئے اور کہا کہ الگ سیاس گروپ تشکیل دیا جا چکا ہے اور اگلے ہفتے اس کا اجلاس ہے۔ میں نے انہیں کہا کہ ایبا مت کریں کیونکہ اس طرح آپ کی جان کوخطرہ ہوگا۔آپ خاموثی ہے کام کرتے رہیں لیکن وہ بصندرہے۔

تيسرا تجربه: 1996ء میں جب صدر فاروق احمد خان لغاری نے بےنظیر بھٹو کی حکومت برخواست کر دی تو میں بےنظیر بھٹو کے پاس گیا اور ان کی جماعت کے ساتھ مل کر کام کرنے کا فیصلہ کیا۔انتخابات سے پہلے محترمہ سے میری ملاقات میں جاری جماعتوں کے درمیان سیٹ الدجشنث كا معامله طے پا گيا۔ اس وقت ميري جماعت كے قوى المبلى كے سات (7) امیدوار اورصوبائی اسمبلیوں کے انیس(19) امیدوار تھے لیکن سیٹ ایڈجشمنٹ کے بعد میرے پاس قومی اسبلی کی جارسیس رو گئیں اور صوبائی اسمبلیوں کی نو (9)سیس -

جب انتخابات کی مہم شروع ہوئی تو ہماری جماعت کے قومی وصوبائی اسمبلیوں کے امیدواروں نے شکایت کی کہ ان کے مقالبے میں پیپڑ یارٹی کے امیدوار کھڑے ہیں اور ہارے حق میں دستبردار نہیں ہورہ۔ میں نے محترمہ سے اس امرکی شکایت کی تو ان کا برا مخضرسا جواب تھا کہ''جزل صاحب' میرے لوگ دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہیں۔''اس طرح

کے نمائندے مجھ سے ملا قات کرنے میرے گھر آئے اور اپنا موقف کچھ یوں بیان کیا:

"ہم نے بیا تحاد بنایا ہے اور چند دنوں بعد اس کا اعلان کریں گے۔ ہم چا ہے ہیں کہ

آپ بھی اس اتحاد میں شامل ہوجا کیں اور حکومت کے خلاف پرز ورتح یک چلا کیں۔"

میں نے سوال کیا: "اس تح یک کے نتیج میں آپ کو کیا حاصل ہوگا۔"

انہوں نے جواب دیا: "ہمیں او پر سے حکم آیا ہے تح یک چلاؤ وق مداخلت کرے گی

انہوں نے جواب دیا:''ہمیں اوپر سے تھم آیا ہے' تحریک جلاؤ' فوج مداخلت کرے گ انتخابات کرائے گی اور ہم ہی انتخابات جیتیں گے اور حکومت ہماری ہوگی۔''

میں نے کہا:

''اوپر سے پیغام آنا تو چودہ سوسال پہلے بند ہو چکا ہے' تو یہ پیغام کہاں ہے آیا ہے؟'' اجمل خنگ صاحب نے وضاحت کر دی۔

میں نے کہا:

''و کیھئے آپ لوگ غلط بندے کے پاس آئے ہیں۔ اقتدار تو اللہ نے 1988ء میں میرے ہاتھوں میں دے دیا تھا جے میں نے اس کے حوالے کر دیا جس کی وہ امانت تھی۔ آج آپ مجھ سے امیدر کھتے ہیں کہ میں اصغر خان کی طرح آری چیف کو ترغیب دوں کہ وہ اقتدار سنجال لیں۔ اور اگر جزل مشرف اقتدار سنجال ہیں۔ اور اگر جزل مشرف اقتدار سنجال ہیں گوائیں گے جیسے کہ جزل ضیاء نے کیا تھا' اور آپ انتظار کرتے رہ جائیں گے۔''

جی ڈی اے گروپ ناامید ہوکر واپس چلا گیا۔ایک سازش کے تحت 12 اکتوبر 1999ء کو جزل پرویز مشرف نے نواز شریف حکومت کو فارغ کرکے اقتد ارسنجال لیا اور جی ڈی اے والوں نے ان کا مجر پورساتھ دیالیکن پھر 90 دنوں میں انتخابات نہ کرائے گئے۔مشرف نے اقتدار پراپنی گرفت مضبوط کر کی اوروہ امریکہ کی نظروں میں پہندیدہ حکمران بن گئے۔ پیپلز پارٹی کو بچھ ملا اور نہ بی عمران خان کو وہ بچھ ملا'جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔

2001ء میں 9/11 کا واقعہ ہوا۔اس واقعے کو ابھی چند گھنٹے بھی نہیں گذرے تھے کہ

ے میری جماعت کو پارلیمانی جماعت بننے کا موقع ندل سکا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ میرے خلاف سازش تیار ہو چکی تھی اور ائر مارشل اصغر خلاف میرے خلاف سیریم کورٹ میں رٹ پیٹیشن دائر کرنے والے تھے۔

اں واقع کے بعد پیپلز پارٹی نے مجھ پر الزام لگایا کہ میں نے سیاست میں شامل ہو کے قانون کی خلاف ورزی کی ہے جبکہ مجھے فوج سے ریٹائر ہوئے چارسال ہو چکے تھے۔ حکومت نے میری مراعات واپس لے لیس۔میرے پاس وزارت دفاع کا وہ خط موجود ہے جس کے تحت میری مراعات واپس لی گئیں۔ یہ خط بڑا مضحکہ خیز ہے جس میں وجہ بتائی گئی ہے کہ میرے سیاست میں آنے سے میرے باور چی بیٹ مین اور ڈرائیور کا ڈسپلن خراب ہونے کا خدشہ تھااس لئے میرماعات واپس لے لی گئی ہیں۔

1996ء تک مجھے اپنے خلاف تیار کی جانے والی سازش کاعلم نہیں تھا۔ جب میں نے پاکستان بیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر پاکستان عوامی اتحاد (PAI) بنایا اور آٹھ نکاتی ایجنڈ کے ساتھ تحریک چلائی جس کا سب سے بڑا جلسہ 14 اگست 1998ء کونشتر پارک کرا چی میں منعقد ہوا۔ دوسرے دن جب ہمارا اجلاس ہوا تو تمام باتوں کو بھول کر نوابز ادہ نصراللہ خان اور محترمہ نے کہنا شروع کیا:

"اگر PML(N) کی بیر حکومت باقی رہی تو ملک تباہ ہو جائے گا۔ اب ہمارا یک نکاتی ایجنڈ اے: "نوازشریف حکومت ہٹاؤ۔"

باوجودتمام کوشش کے میں انہیں اس موقف سے دستبردار کرانے میں ناکام رہااور میں اس اتحادے الگ ہوگیا۔ یہ میرا چوتھا تجربہ تھا۔

پاکتان پیپلز پارٹی نے گرینڈ ڈیموکرینک الائنس (GDA) بنایا جس میں عوامی نیشنل پارٹی' ایم کیوائی' عمران خان کی جماعت پاکتان تحریک انصاف اور نوابزادہ نصراللہ صاحب کی پاکتان جمہوری پارٹی (پی ڈی پی) اور دیگر جماعتیں شامل تھیں۔اس اتحاد کے قیام کا اعلان کرنے سے پہلے جناب اجمل خنگ کی سربراہی میں جی ڈی اے میں شامل جماعتوں اعلان کرنے سے پہلے جناب اجمل خنگ کی سربراہی میں جی ڈی اے میں شامل جماعتوں

''جناب صدر' مجھے بھی کچھ بولنے کا موقع دیں تو آپ کا مشکور ہوں گا۔'' وہ بولے:''جی ہاں فرما ہے'' میں نے عرض کی:

''آپ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ برترین فیصلہ ہے جس کی کوئی منطق ہے نہ جواز اور نہ کی قانون کے تحت اسے درست کہا جا سکتا ہے۔ اس فیصلے کے نتائج پاکستان کی سلامتی کے لیے بہت مہلک ثابت ہوں گے۔ ایک برادر اسلامی ملک کے خلاف غیروں کے ساتھ ل کر جنگ میں شامل ہوجانا بے غیرتی ہے۔''

''آپ نے فیصلہ کر لیا ہے تو ضروری ہے کہ متعلقہ لوگوں سے مشورہ کر کے ایک ریڈر لائن (Red-Line) مقرر کریں کہ اس ہے آ گے ہم امریکہ کی حمایت میں نہیں جائے ۔''

" بجھے افسوں سے کہنا پڑتا ہے کہ یہاں موجودا آپ تمام حضرات کی بیسوج ہے کہ طالبان ہار جاکیں گئ سے اتحادی ہاریں طالبان ہار جاکیں گئ سویٹ یونین ہاراتھا الوگ ہنس پڑے۔''

"بیاک طویل جنگ ہوگی۔ امریکہ افغانستان پر قبضہ کرنے کے بعد ہماری طرف پلنے گا اور ان علاقوں کو ہدف بنائے گا جو طالبان کا سپورٹ ہیں (Support Base) رہے ہیں۔ اس طرح یہ جنگ ہم پر بلٹ دی جائے گی۔ ہمیں ابھی سے اس مشکل کام کا مقابلہ کرنے کے لئے تیاری کرلینی جاہیے۔"

''آپ کا یہ فیصلہ دراصل ان ہزاروں شہیدوں کے خون پر سمجھوتہ ہے جنہوں نے افغانستان کی آزادی کے لئے جانیں دی ہیں۔ جو شخص شہیدوں کے خون پر سمجھوتہ کرتا ہے اللہ اسے معانی نبیں کرتا۔''

جزل مشرف نے کچھ بولنا چاہا مگر ان کی زبان ان کا ساتھ نہ دے کی۔ کانفرنس ختم ہوگئی اور اس کے بعد ان کا عمّاب مجھ پر نازل ہوالیکن بہت کچھ کرنے کے باوجود بھی میرا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ میں حق پر تھااور حق نے مجھے محفوظ رکھا۔ مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ ملک

امریکی صدر نے اس کا الزام افغانستان کے سرتھوپ دیا اور فرمایا کہ اس کی سازش اسامہ بن لاون نے تیار کی تھی۔ جدید تاریخ کا میہ بدترین سانحہ ہے کہ جمہوریت اور انصاف کے علمبر دار ملک نے بغیر تحقیقات کے ایک کمزور ملک پر الزام لگایا اور پھراس کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی۔ اسلامی ممالک اس بربریت پرصرف بغلیں جھانکتے رہ گئے ۔ کوئی میہ مطالبہ نہ کر سکا کہ اس الزام کا کوئی شہوت تو مہیا کریں۔ امریکیوں نے طالبان سے مطالبہ کیا کہ وہ اسامہ بن لادن کو امریکہ کے حوالے کردیں لیکن طالبان نے میہ کہ از کارکردیا:

"ان کی روایت ہے کہ وہ اپنے مہمان کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتے۔ بے شک وہ نبیں سعودی عرب کے حوالے کر دیں گے۔"

امریکہ بفند تھا کہ نہیں امریکہ کے حوالے کیا جائے جومکن نہ ہوسکا۔ جب طالبان بہت مجبور ہو گئے تو انہوں نے ایک جرگہ منعقد کیا جس میں یہ فیصلہ کیا کہ اسامہ بن لا دن کاشکریہ اداکیا جائے کہ'' روی سامراج کے خلاف جدو جبد میں انہوں نے ہمارا ساتھ دیالیکن اب ان کے لئے اسامہ بن لا دن کی حفاظت ممکن نہیں اس لئے اب وہ اپنی مرضی سے جہاں چاہیں چلے جاکیں۔'' بچھ دنوں بعد اسامہ سوڈان چلے گئے ۔ادھر امریکہ نے افغانستان پر جملے کا فیصلہ کرلیا جو یا کستان کی مدد کے بغیر بہت مشکل تھا۔

امریکہ نے مشرف کے سامنے امریکہ کی تھایت کرنے کے لئے سات شرائط رکھیں اور ڈرا دھمکا کے ساتوں شرائط منوالیں۔ مشرف نے افغانستان کے خلاف جنگ میں بھر پورساتھ دینے کا وعدہ کرلیا جبکہ اتنا بڑا فیصلہ کرنے کے لئے سوچنا اور غور کرنا ضروری تھا لیکن وہ مغلوب ہوگئے اور گھنے ٹیک دیئے۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد مشرف نے ملک کے سیاستدانوں معلوب ہوگئے اور گھنے ٹیک دیئے۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد مشرف نے ملک کے سیاستدانوں ٹیکو کریٹس اور میڈیا والوں کو 50 - 40 کے گروپ میں بلانا شروع کیا اور انہیں اپنی واشمندی کے اسباب بتائے کہ ایسا فیصلہ کیوں کیا ہے۔ اس طرح تیسرے گروپ میں مجھے بھی بلایا۔ 23 سمبر کا دن تھا اور تقریبا تین گھنٹوں تک مشرف اپنی منطق بیان کرتے رہے۔ میں بھی تھی۔ آگیا تو عرض کی:

عشاہے پران سے میری ملاقات ہوئی۔ میں نے پوچھا: ''دشمن تو پورے ملک پر قابض ہے'اب آپ کا لائحۂمل کیا ہے؟

انہوں نے جواب دیا:

"ہم نے مجاہدین کے ساتھ اپنے روابط مضبوط کر لئے ہیں اور بہت جلد دونوں مل کر جنگ کا آغاز کریں گے۔"

میں نے کہا: ''جو تباہی افغانستان نے دیمھی ہے پہلے سوویٹ یونمین کے خلاف جہاد اس کے بعد خانہ جنگی اور پھر امریکہ کی دہشت گردی۔ آپ کی ایک نسل تباہ ہو پھی ہے۔ ایک اور جنگ کا آپ نے فیصلہ کیا ہے۔ جنگ کے علاوہ بھی ایک راستہ ہے جس پر چل کر آپ آزادی حاصل کر سکتے ہیں وہ اس طرح کہ امریکہ اپنے منصوبے کے تحت افغانستان میں جہوری نظام قائم کرنا چاہتا ہے اور اگر آپ اس نظام کا حصہ بن جا کیں تو اکثریت میں ہوتے ہوئے حکومت آپ کی ہوگی فیصلے آپ کے ہول گے اور آپ خود اپنی آزادی کے فیصلے کرسکیس

وہ خاموش رہے اور میں انہیں دلائل دیتار ہا'لیکن انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں سمجھ گیا کہ اتنا ہوا فیصلہ کرنے کا انہیں اختیار نہیں ہے۔ میں نے کہا جب آپ واپس جا کیں تو ملاعمر کومیراسلام دیں اور میرا یہ پیغام بھی۔ وہ جو کہیں گے مجھے بتائے گا۔

رو ماہ بعد ملا عمر کا جواب آیا جے سمجھنے ہے ''ملا عمر کی تصادم کی منطق'' Logic of) کی وضاحت ہوتی ہے اور ایک حوصلہ مند قوم کا قومی اقد ارکے تحفظ کے لیے قربانی کا جذبہ بھی نمایاں ہوتا ہے۔ان کا جواب تھا:

ربوں مبدب ہو ہیں۔ ہماری قومی روایات قابض طاقتوں کے ایجندے پر عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہماری قومی روایات قابض طاقتوں کے ایجندے پر عمل کرنے کی اجازت نہیں دیتن۔

" بہ نے فیصلہ کیا ہے کہ ملک کی مکمل آزادی تک جنگ جاری رکھیں گے اور انشاء اللہ فخ یاب ہوں گے۔ ہم پرعزم ہیں کیونکہ اللہ تعالی کا دعدہ ہے کہ" اگرتم ثابت قدم رہے

ے جید سیاستدانوں علاء دانشوروں سفارتکاروں اور بیوروکریٹس میں سے کی نے بھی اس فیصلے کے خلاف آ واز نہیں اٹھائی ایک لفظ بھی نہ بولے وہ چڑھتے سورج کی پرستش کرتے رہے۔ یہی ہمارا قومی المیہ ہے۔

جزل مشرف نے امریکہ کی ساتوں شرائط مان کی تھیں۔عالمی میڈیا کے مطابق 2001ء میں رونما ہونے والے سانحہ نائن الیون کے بعد جب امریکہ نے افغانستان پر لشکر کشی کا فیصلہ کیا تو پاکستان کے صدر جزل پرویز مشرف نے بش انظامیہ کو طالبان کے ساتھ بات چیت پر آمادہ کرنے کی بہت کوشش کی مگر ناکامی کے بعد انہوں نے امریکہ کی ساتوں شرائط ''غیر مشروط'' طور پر تسلیم کرلیں۔ وہ ساتوں شرائط مندرجہ ذیل ہیں:

ا: القائده كوپاكتاني سرحدول يرروكا جائے گا۔

۲: امریکہ کوافغانستان میں آپریشن کرنے کے لیے پاکستان میں کی بھی جگہ آ مدورفت کی سہوتیں مبیا کی جائیں گی۔

۳ امریکه کو پاکتان کی زمینی اور سمندری حدود تک رسائی دی جائے گی۔

ہ: معلومات کی فراہمی یقینی بنائی جائے گ

۵: دہشت گردحملوں کی کھلے عام ندمت کرنا ہوگی

۲: طالبان کوافرادی قوت اور رسد کی فراہمی بند کی جائے گی

2: طالبان کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کئے جائیں گے اور اسامہ بن لادن کو تباہ کرنے کے لئے امریکہ کی مدد کی جائے گی۔

افغانستان کے خلاف امریکہ کی جنگ میں شمولیت ہمارے لئے ایک قومی سانحہ تھا۔ جنگ شروع ہوئی اور امریکہ نے ظلم و بربریت (Shock and Awe) کی بدترین مثال پیش کر کے مہذب دنیا کا اصل چہرہ دکھا دیا۔ طالبان پیچھے ہٹ گئے اور کوہ و ومن کی پناہ گاہوں میں حجیب گئے ہارنہیں مانی 'بدلہ لینے کی تیاریاں شروع کر دیں 'دوسال گذر گئے۔ای دوران 2003ء میں جلال الدین حقانی پاکستان تشریف لائے۔ جزل حمید گل کے گھر ہو کیا وجہ ہے کہ پاکتان جو چارصوبوں کا بوجھ اٹھائے کچر رہا ہے وہاں بھی انتظامی اور سائل میں منتظامی اور سائل خو سائل ضرورت کے تحت چوہیں (24)صوبے بنا دیے جائیں تاکہ ہماری سائل بساط جو ناہموار ہے ہموار ہوجائے اور سائل نظام متحکم ہو سکے۔ایک موقع تھا کہ ہم فاٹا کو الگ صوبہ بنا دیتے لیکن میموقع بھی ضائع کر دیا گیا ہے جس کے منفی نتائج سامنے آئیں گے۔

تی پہلی چار دہائیوں میں افغان قوم نے قومی مدافعت ایٹار اور ہمت کی بے مثال روایت تائم کی ہے۔ اس عرصے میں انہوں نے دنیا کی دوسر پاور اور بور پی یونین کوشکست دی ہے اور آج دنیا کی اکلوتی سپر پاور اس کے سامنے مجوری اور بے بسی کی تصویر ہے امن کی بھیک ما تگ رہی ہے جب کہ طالبان کا مطالبہ ہے کہ'' جب تک افغانستان کی سرز مین سے اسریکہ کے تاپاک قدم نکل نہیں جاتے بات آ گے نہیں بوھے گی۔'' حق کی بات یجی ہے اور جب تک ان کا مطالبہ پورانہیں ہوگا' امریکہ اس ہاری ہوئی جنگ کا کفار واوا کرتا رہے گا۔

تو تمبارے دشن پیٹے پھیر پھیر کر بھاگ جا ئیں گے۔''

اب ہم امریکہ یا پاکتان کے وقوکے میں نہیں آئیں گئ جیسا کہ انہوں نے انہوں نے 1989ء میں روس کی پسیائی کے بعد ہمیں وحوکہ دیا تھا۔''

انفانستان میں قیام امن یقنی بنانے کے لئے ہم شالی اتحاد سے پرامن تعلقات قائم کریں گے جو ہمارے تمام پڑوسیوں اور دیگر ممالک کے لئے قابل قبول ہوگا۔''

اس جنگ میں پاکتان ہمارے وشمنوں کا اتحادی اور شراکت وار ہے لیکن اس کے باوجود ہم پاکتان کو اپنا وشن نہیں سجھتے کیونکہ ہماری قومی سلامتی کے نقاضے اور منزل مشترک ہیں۔''

ملا عمر کے یہ الفاظ افغانستان کے تصادم کی منطق اور افغان عوام کی اپنے ملک کی آزادی اور قو می اقدار کی پاسبانی کی خاطر دی جانے والی لازوال قربانیوں کی واضح تشریح میں۔افغانیوں کی لازوال قربانیوں اور کامیاب جدو جبد آزادی نے خطے کے تذویراتی نظام کو بدل کے رکھ دیا ہے اور اب بیرونی جارحیت کے خلاف روئ چین پاکستان ایران اور افغانستان کے درمیان انجرتا ہوا اتحاد حقیقت کا روپ دھار رہا ہے۔ پاکستان کو چاہیے کہ وہ افغانستان اور پورے خطے میں قیام امن کے عظیم مقصد کے لیے ماضی کی ناکام پالیسیاں ترک افغانستان اور روثن مستقبل کی خانب اپنے سفر کا آغاز کرے جو ایک بودی کامیا بی اور روثن مستقبل کی صفانت بن سکتا ہے۔

''انغانستان اور پاکستان کی سلامتی کے تقاضے اور منزل مشترک ہیں'' ملا عمر کے ان الفاظ کی وضاحت ضروری ہے۔ افغانستان کی مثال تاریخی نوعیت کی ہے جس نے موجودہ دور کی عالمی طاقتوں کا ہمت و جوانمردی سے مقابلہ کیا ہے۔ اس کی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں۔ ملتی۔ وہاں پختون اکثریت کے ساتھ ساتھ دوسری اقلیتیں بھی باوقار زندگی گذار رہی ہیں۔ ساتھ ساتھ دوسری اقلیتیں بھی باوقار زندگی گذار رہی ہیں۔ اس کے باوجود کہ اس میکہ نے سازش کر کے ان کے درمیان خانہ جنگی کرائی' وہاں اس وقت چھتیں (36) صوبے ہیں لیکن اکثریت اور اقلیت کی اپنی اپنی بہچان میں کوئی فرق نہیں آیا

ابنم:

## ہاری تاریخ کے اہم باب

جامعه حفصه میں خون کی ہولی:

ال مجد پرحملہ ہماری تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے۔ اسلام آباد میں لال مجد کے ساتھ جامعہ حصہ میں بچیوں کی دینی درسگاہ تھی۔ ای طرح اور بھی درسگاہیں تھیں جنہیں غیر آ کمینی کہہ کری ڈی اے انتظامیہ نے مسار کردیا تھا۔ جامعہ حفصہ کی بچیوں نے مطالبہ کیا کہ انہیں متبادل جگہ دی جائے جہاں وہ اپنی مجد اور درسگاہ دوبارہ تعمیر کرسکیں۔ اس بات پر خدا کرات ہوئے کین سازش کے تحت ناکام رہے اور خبر پھیلا دی گئی کہ مجد کے اندر ڈنڈ ابردار لڑکیوں ہوئے کین سازش کے تحت ناکام رہے اور خبر پھیلا دی گئی کہ مجد کے اندر ڈنڈ ابردار لڑکیوں کے ساتھ ہتھیار بند دہشت گرد بھی موجود ہیں جنہیں کنٹرول کرنے کے لئے فوجی کاروائی کی ضرورت ہے۔ اگران کا دانہ پائی بند کر دیا جاتا تو چند دفوں میں پیلا کیاں خود ہی این ڈنڈ کے کومت کے حوالے کر دیتیں لیکن مشرف نے ان کے خلاف بھر پور طاقت کا استعمال کیا گیا متعدد بچیاں ہلاک ہوئیں اور لال مجد ''کر لی گئی۔ دیا۔ بھر پور طاقت کا استعمال کیا گیا' متعدد بچیاں ہلاک ہوئیں اور لال مجد ''کر لی گئی۔ حض اس واقعے کے بعد فوج کو وزیرستان ، باجوڑ اور سوات میں مزاتی قوتوں کے خلاف صف آرا کردیا گیا۔ اس بات کا عین امکان ہے کہ اس آپریش کو بلوچتان تک صف آرا کردیا گیا۔ اس بات کا عین امکان ہے کہ اس آپریش کو بلوچتان تک میں صورت ہتوی نہ کرے۔ امریکہ کی طرف سے پاکتان پر دباؤ ہے کہ وہ اس آپریش کو کی بھی صورت ہتوی نہ کرے۔

پاکستان میں کام کرنے والے چینی کارکنوں پر بھی حملے کیے گئے۔ کچھ مارے بھی گئے جس کے نتیج میں وہ پاکستان چھوڑ کر جارہ ستے۔ (میصورت حال اب بہتر ہوئی ہے) جس کے نتیج میں وہ پاکستان چھوڑ کر جارہ ستے۔ (میصوریں وکھائی گئیں اور انہیں کہ دنیا کومجد میں موجود طلبہ کے خون آلود چہروں کی تصویریں وکھائی گئیں اور انہیں دہشت گرد ظاہر کیا گیا۔ ان کے ساتھ ہتھیا روں اور گولیوں کی تصاویر دکھائی گئیں اور کہا

گیا کہ بیان سے برآ مدہوئے تھے۔ امریکہ اور برطانیے نے پاک فوج کی'' کارکردگی'' کی تعریف کی۔ ہماری کچھ سیاسی جماعتوں مثلاً پیپلز پارٹی اور ایم کیوایم نے بھی جامعہ هضه کو''فتح'' کرنے کی تعریف کی۔

ہے انسانی حقوق کی جمایت کرنے کی نام نہاد دعویدار تنظیمیں خون کی اس ہولی پر خاموش کہ انسانی بنی رہیں۔معصوم طالبات کے خون بہانے پران کی طرف سے ایک لفظ بھی نہیں سنا گیالیکن آنی شمیم کی گرفتاری پرانہوں نے آسان سر پراٹھالیا جس سے ان کا اصل چرہ صاف دکھائی دیتا ہے۔

کومت نے اپنی دانست میں اعتدال کا راستہ اختیار کیا ہے اور وہ عوام سے متقاضی ہے کہ وہ انہتا بیندوں کے خلاف فوجی اقدامات کی حمایت کریں جب کہ پاکستانی عوام کے ذہنوں میں ایسا کوئی تضاد نہیں ہے۔

جامعہ هضه اور لال مجدیتیم اور محروم بچوں کی جائے پناہ تھی۔ وہ معاشرے کے پسماندہ طبقے سے تعلق رکھتی تھیں۔ ان اداروں نے انہیں پناہ دی اور امید کی کرن دکھائی ان میں کوئی بکی بھی مالدار طبقے سے متعلق نہیں تھی۔ وہ سب غریب لوگ تھے جن کا خون ارزال سمجھ کر بے دردی سے بہایا گیا۔ ان میں سے ایک طالبہ نے جو 4 جولائی (امریکہ کا یوم آزادی) کو مجد سے باہر آئی۔ باقی طالبات کے بارے میں بتایا:

''زیادہ تر طالبات وہ تھیں جن کے والدین اور قریبی رشتہ دار زلزلوں میں شہید ہوگئے تھے۔ کوئی ان کی دیکھ بھال کرنے والانہیں تھا۔ جامعہ هضعہ جیسے اداروں نے ان کامستقبل سنوارا۔ افسوس، اس قبل عام میں زیادہ تر وہی بچیاں شہید ہوگئیں۔ ہم 4 جولائی کو باہر آئیں تو پندرہ سو بچیاں اندر تھیں جو باہر نہیں نکل سکیں۔ کی کو پیتنہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہواور اگر وہ شہید کردی گئیں تو ان کی میتیں کہاں ہیں۔''

میں ای کرب میں مبتلاتھا کہ امیر حمزہ صاحب کامضمون میری نظرے گزرا۔ وہ لکھتے ہیں:

'' میں آپ لوگوں کو اللہ کے رسول مُؤلِیَّا کے ایک کمانڈر کا کر دار بتاؤں: حضور نبی کریم مُؤلِیْم نے احد کے میدان میں جنگ شروع ہونے سے قبل تکوار لہرائی اور

> قرمایا: ''کوا حضرر دش

"کون ہے جواس کاحق ادا کرے گا۔" بالآخر بیتکوار حضرت ابود جانہ " کومل گئی۔ حضرت زبیر کہتے ہیں' میں نے جنگ کے اختتا م پر حضرت ابود جانہ سے بوچھاتم مشرکوں کی صفیں چرتے ہوئے جارہے ہے تو ایک جوان پرتم نے تلوارا شمائی اور پھر کیا ہوا کہ وار روک کر تلوار کو او پر اٹھا لیا' سب کیا تھا؟ اسلام کے کمانڈر نے بتایا' وہ جوان جس نے چرے پر کیڑا لیسٹ رکھا تھا اور لوگوں کو جنگ کے لیے ابحار رہا تھا جب میں نے اس پر وار کیا تو اس کی چنے نکلی' یہ چنے عورت کی تھی' میں نے تلوار کا وار روک لیا' یہ سوچ کر کہ اگر عورت کا خون ہوگیا تو حضرت میں نے تلوار کا وار روک لیا' یہ سوچ کر کہ اگر عورت کا خون ہوگیا تو حضرت میں گئے۔"

ہم نے اپنی تلوار کواپنی ہی معصوم بچیوں کے خون سے رنگ لیا ہے۔خون جونیکتا رہے گا خون جگر بن کر' ندامت کے آنسو بن کر۔

اس واقعے کے حوالے ہے ایک اور تاریخی حقیقت بیان کرنا چاہوں گا کہ ہمارے نی کریم علاقی جب اس دنیا ہے رخصت ہوئے تو ان کے اٹاثوں میں ایک چٹائی 'جائے نماز' چاد' چڑے کا جوتا اور سات کواری تھیں۔ ان کواروں کو آپ نے بھی خود استعال نہیں کیا۔ اس طرح ہمارے تین خلفائے راشدین حضرت ابو بکڑ حضرت عراق اور حضرت عثان نے بھی این کمواروں کو خود استعال نہیں کیا۔ ان کی کمواروں کا مقصد ڈیٹرنس تھا جس طرح آج ہمارے اپنی کمواروں کو خود استعال نہیں کیا۔ ان کی کمواروں کا مقصد ڈیٹرنس تھا جس طرح آج ہمارے اپنی ہوارہ کی ہوئے ہوں اور موثر ڈیٹرنس الشہ ہو جبہ اور حضرت خالد بن ولیڈ کی ایشی جس کی جس کی جس کی جس کی میں کہ جن کی بدوات دنیائے اسلام کی پھیلتی ہوئی سرحدوں کی وسعتیں متعین ہوئیں۔

فاٹا کوصوبہ پختون خواہ میں شامل کر کے پاکستانی آئین کے تابع کر دیا گیا ہے۔ اس فیصلے کی مولا نافضل الرحمٰن اور محمود المجکز کی مخالفت کرتے رہے لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے اور فاٹا کو پختون خواہ میں ضم کر دیا گیا۔ مجھے ڈر ہے کہ بروقت انصاف کی عدم فراہمی کے سبب سوات اور دیر کی طرح فاٹا کے عوام بھی اس فیصلے کو مستر دنہ کر دیں۔ ان کی ''علاقہ غیر'' کی شفافت' پاکستانی ثقافت کو پروان چڑھانے کے لئے انگل صوبے کی صورت میں آزاد ماحول چاہیے اور پاکستان کو چاہیے کہ اس سلسلے میں آنہیں متام سہولتیں فراہم کرے کیونکہ مشحکم جمہوری نظام کی خاطر پاکستان کو سیاسی توازن قائم رکھنے کے لئے ملک میں نے صوبے قائم کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ یہی وہ المیہ ہے جس کے لئے ملک میں نے صوبے قائم کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ یہی وہ المیہ ہے جس کے سبب ہمارے جمہوری نظام کو استحکام حاصل نہیں ہوسکا۔

قبائلی علاقوں میں کشکر کشی:

جزل مشرف نے 2002ء کے عام انتخابات کرائے تو جی ڈی اے (GDA) والوں نے ان کی بھر پور مدد کی اور ایک بار پھر عمران خان کا وزیراعظم بننے کا خواب ادھورا رہ گیا'اس لئے کرنق' لیگ اور ایم کیوایم نے مخالفت کی جن کے خلاف عمران خان نے سیاس وار تیم شروع کر دی تھی مشرف نے دس سال حکومت چلائی اور بھی ان کی حمایت کرتے رہے۔ تن لیگ والوں نے تو یباں تک کہد دیا کہ" مشرف اگر دس مرتبہ وردی پہن کر آئیس تو ہم ان کا ساتھ دیں گے۔'' مشرف زیادہ پر اعتاد ہو گئے تھے۔ انہوں نے دیر' سوات اور با جوڑ کے علاقوں میں لئکر کشی شروع کر دی جبال کے لوگوں نے احتجاج کیا تھا کہ انہیں پاکستانی قانون علاقوں میں لئکر کشی شروع کر دی جبال کے لوگوں نے احتجاج کیا تھا کہ انہیں پاکستانی قانون کے تحت انسان نہیں ماتا اس لئے انہیں ریاسی قانون جا ہے۔

ان مطالبات کی معاملہ نبی بے نظیر بھٹو میں تھی کہ جنہوں نے مطالبات کو تسلیم کرتے ہوئے 1994ء میں ان علاقوں میں شرقی عدالتوں کے قیام کا فیصلہ دے دیا تھا۔ عدالتیں بھی قائم ہونا شروع ہوگئی تھیں لیکن صدر فاروق افعاری نے ان کی حکومت ختم کر دی اور ان کے بعد نواز شریف نے حکومت بنائی تو اس کاروائی کوروک دیا۔ ان مطالبات کو بغاوت کہہ کے

ایٹمی پاکتان کی سلامتی کے تقاضے:

ہمارے ایٹی پروگرام ہے متعلق طرح طرح کی باتیں ہوتی رہی ہیں الزامات بھی ہیں جن کوتسلیم کرتے ہوئے حس پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب پر پابندیاں لگا دی گئیں۔
ان الزامات کے جواب میں میں بہت پچھ لکھتا رہا ہوں۔ دراصل ہماری ایٹمی صلاحیت ہمارے دشمنوں کے دلوں میں کاننے کی طرح تھنگتی ہے انہیں تکلیف ہوتی ہے تو بے ہودہ باتیں ان کی زبانوں پر آتی ہیں۔ حقیقت سے ہے کہ 1971ء میں مشرقی پاکستان کو فتح کرنے کے بعد بھارت کو اپنی بالا دسی کا اعلان کرنا مقصود تھا جس طرح سے امریکہ نے شکست خوردہ جایان پر ایٹم بم گرا کے کیا تھا۔

کوئی اور ہوتا تو شاید خاموش ہوجاتا لیکن وزیراعظم ذوالفقار علی بھٹو نے بہا نگ وہل اعلان کیا کہ پاکستان ایٹمی توازن کو درست کرنے کے لئے ایٹمی صلاحیت حاصل کرے گا خواہ اسے کتنی ہی بڑی قربانی کیوں نہ دینا پڑے۔ ایک مضبوط حکمت عملی کے تحت ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ٹاسک (Task) دیا گیا جنہوں نے کمال جرائت کا مظاہرہ کرتے ہوئے وزیراعظم کے تھم کی تعمیل پرکام شروع کیا۔ تھم بڑاواضح تھا:

'' ڈاکٹر صاحب جہاں ہے بھی اور جس طرح بھی آپ کوایٹی ٹیکنالو جی ملے حاصل کریں۔ جو وسائل آپ کو جاہئیں وہ ہم دیں گے۔متعلقہ ادارے آپ کی مدد کو تیار ہیں۔ براہ راست مجھ سے رابطہ رکھیے' اللّٰہ آپ کو کامیاب کرے۔''

ای کھے ڈاکٹر صاحب حصول مقصد کے لئے تن من وھن سے لگ گئے۔ کوئی بھی ملک ایٹمی ہتھیار بنانے کی ٹیکنالوجی نہیں دیتا لیکن نیوکلیئر انڈر ورلڈ Nuclear )

Underworld کے ٹیکنالوجی ملتی بھی ہواں یہ ٹیکنالوجی ملتی بھی ہے اور بکتی بھی ہے اور بہت سے خریدارا پی اپن ضرورت پوری کرتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہماں سے بی دنیا کے اور بہت سے خریدارا پی اپن ضرورت پوری کرتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ اس ٹیکنالوجی کواکٹھا کر کے ایٹمی ہتھیار بنا لینے کافن ہرا کید کے پاس نہیں ہوتا۔ صرف ڈاکٹر خان صاحب جیسے برگزیدہ لوگوں کوالٹد تعالی نے یہ استطاعت عطاکی ہے ورنہ لیبیا جیسے ڈاکٹر خان صاحب جیسے برگزیدہ لوگوں کوالٹد تعالی نے یہ استطاعت عطاکی ہے ورنہ لیبیا جیسے

ان کے خلاف کشکر کشی شروع ہوئی جس کے نتیج میں مولوی صوفی محمد اوران کے داماد فضل اللہ زیر عماب آئے اور ہزاروں تبائلی سرحد پارا فغانستان ہجرت کر گئے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار قبائلیوں کی پاکستان مخالفت:

ابھی یہ سلسلہ جاری تھا کہ دسمبر 2004ء میں مشرف پر راولپنڈی میں دو قاتلانہ جملے ہوئے گروہ نے گئے۔ امریکیوں نے انہیں یہ سبق پڑھایا کہ اس سازش کا ماسٹر ماسئڈ بیت اللہ محصود وزیرستان میں بیٹھا ہے۔ بغیر تحقیق کئے مشرف نے وزیرستان پرلشکر کشی کر دی جس سے تباہی آئی نمزاروں وزیری افغانستان ہجرت کر گئے وزیریوں نے پاکستانی فوج پر جوابی حملے شروع کئے اوروہ آگ جوسوات دیراور باجوڑ میں لگی ہوئی تھی اس نے پورے علاقے کو اپیٹ میں لے لیا۔ اس طرح وہ حفاظتی دیوار جو قائداعظم نے 1947ء میں قبائیکیوں کو سرحدوں کی حفاظت کی ذمہ داری دے کر بنائی تھی وہ ٹوٹ گئی اور قبائیکیوں کی بندوقوں کا رخ ہماری طرف ہوگیا۔

1947ء میں قائداعظم نے پاک افغان سرحدوں کے تحفظ کی ذمہ داری قبائیلیوں کو دی تحقظ کی دوری قبائیلیوں کو بہلی دفعہ تحقی اور جونوج وہاں متعین تھی اے واپس بلالیا تھا۔ 2005ء میں ان قبائیوں نے پہلی دفعہ پاکستان کے خلاف ہتھیارا ٹھائے۔ حالانکہ اس سے پہلے بچاس سال تک وہ جمارے دست و بازو بنے رہے۔ پاکستان کی دفاعی پالیسی میں ان کا کر دار انتا اہم ہے کہ اس پورے عرصے میں پاک فوج کو بھی افغانستان کی سرحد پر اپنے فوجی دستے متعین کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ طالبان کے ساتھ حکومت نے سمجھوتہ بھی کیا لیکن ہر بار امر کی ڈرون حملوں نے ان کے قائدین کو شہید کر کے سمجھوتے کو سبوتا ڈکر دیا۔ مولوی نیک محکہ 'بیت اللہ محسود اور حکیم اللہ محسود ای طرح قبل ہوئے۔ اشتعال بڑھتا رہا اور تحریک طالبان پاکستان کی بنیاد پڑگئی جس محسود ای طرح قبل ہوئے۔ اشتعال بڑھتا رہا اور تحریک طالبان پاکستان کی بنیاد پڑگئی جس کے جوابی حملے شروع ہوئے اور دہشت گردی کا ایسا سلسلہ شروع ہوا ہے جوختم ہونے کونہیں آ رہا۔

اقتدار کی مجبوریال

کی ٹیم کے ممبران 1976ء کے بعد نیوکلیئر انڈرورلڈ سے ٹیکنالوجی حاصل کرنے کی کوشش میں دوسر ملوں کے لوگوں سے تعلقات اور را لطے پر جن تھیں لیکن مشرف نے 2001ء کی بزولی کے بعد دوبارہ گفتے ٹیک دیے اور سارا الزام ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کے سرتھوپ دیا۔ ٹی وی کے سامنے بلا کران کی تو بین کی' اختیارات واپس لے لئے اور انہیں اینے گھر تک محدود كرويا\_اس وقت سے لے كراب تك ذاكر صاحب اپنى تمام ترصلاحيتوں كے باوجوداپنے گھر میں یابند ہیں اور حرت اس بات پر ہے کہ بے نظیر اور نواز شریف دونوں نے ان کے لئے کچھ بھی نہ کیا اور نہ ہی اب عمران خان ڈاکٹر صاحب کی صلاحیتوں کو سی تخلیقی عمل پر لگا

سے ہیں۔ وہ بھی احسان فراموشوں کی صف میں شامل ہو چکے ہیں۔ عام تا رہے ہے کہ ہمارے ایٹمی پروگرام پر اربوں ڈالرخرچ ہوئے ہیں جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔اگست 1987ء تک ایٹی ہتھیار اور ڈیلیوری سٹم کا تجربے کمل ہو چکا تھا تو جزل ضالحق نے ڈاکٹر صاحب کو پچھلے دی سالوں میں پروگرام پر جواخراجات آئے تھے' ان کی تفصیل NCA کے سامنے پیش کرنے کو کہا جواس ماہ پیش کر دی گئی۔

جرت کی بات تھی کہ وہ اخراجات جو ڈالروں میں تھے اور جو اخراجات پاکتان میں ہوئے تمام ملا کر بھی 300 ملین ڈالر ہے کم تھے۔ یہ لاگت ہماری ایک سب میرین (Submarine) جوفرانس سے خریدی گئی ہے اس سے بھی کم ہے۔ بیاستعداد حاصل کر کے یا کتان نے قابل اعتاد ڈیٹرنس (Deterrence) قائم کرلیا جس کا اعتراف بھارت کے وزیر دفاع نے 1998ء میں ان الفاظ میں کیا جب یا کتانی وھا کہ بھارت کے وھماکے سے زباده زورآ در ثابت بوا:

"Now perfect nuclear deterrece has been established between India and Pakistan."

ہارا ایٹی بروگرام اس لحاظ سے مفرد نوعیت کا ہے کہ وزیراعظم ذوالفقار علی محمو نے 1975ء میں دنیا پر واضح کر دیا تھا کہ جنوبی ایشیاء میں طاقت کا توازن بحال کرنے کے کچھ ملکوں نے بھی یہ ٹیکنالوجی خرید لی تھی لیکن ایٹمی ہتھیار نہ بنا سکے۔ ڈاکٹر خان صاحب کا دوی ہے کہ 1976ء میں کام شروع کر کے انہوں نے 1986ء میں ایٹم بم بنالیا تھا اور کولٹر میٹ بھی کرلیا تھا۔اس بات کی گواہی میں دے سکتا ہوں۔

1987ء میں' میں وائس چیف آف آرمی شاف بنا اور ساتھ ہی مجھے نیوکلیئر کمانڈ اتھارٹی (NCA) كاممبر بننے كا شرف حاصل جوا۔ اى سال جولائى كے مبينے ميں مجھے ۋاكٹر اے كيو خان ریسرچ لیبارٹریز کے دورے کی اجازت ملی۔ ڈاکٹر صاحب نے بذات خود اپنی تمام سبولتوں کا دورہ کرایا۔

سوال: ..... آپ کو یاد ہوگا کہ 1986ء میں ڈاکٹر اے کیوخان اور مشاہر حسین سیدنے ایک غیرملکی ریورٹر کو انٹرویو میں پہلی بارانکشاف کیا تھا کہ پاکتان نے ایٹمی ہتھیار بنانے کی صلاحیت حاصل کر لی ہے جس پر بڑی لے دے ہوئی اور کسی کو یقین نہیں آیا تو آپ کو کیے یقین آیا کہ ڈاکٹر صاحب واقعی ایٹم بم دکھانے جارہے ہیں؟

جواب: ..... مجھے ڈاکٹر صاحب کی بے پناہ صلاحیتوں پریفین تھا کہ جس طرح انہوں نے ہمارے لئے فوج کے ترویجی پروگرام کے سلطے میں کیے کیے ہائی فیک (Hi-Tech) ہتھیاروں کے بنانے میں جاری مدد کی تھی تو ایٹم بم بنانا ان کے لئے کوئی مشکل کام نہیں تھااور وہاں جو کچھ میں نے دیکھا ویا ہی تھا جیسا کہ میں نے How to "Make an Atom Bomb نامی کتاب میں بڑھا تھا۔ ول سے دعا نکلی کہ" اللہ تعالی ڈاکٹر صاحب اور ان کے رفقاء کواینے حفظ وامان میں رکھے۔''

## ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے خلاف الزامات:

جزل مشرف نے امریکی دباؤیں آ کرڈاکٹر عبدالقدیر خان پر الزامات لگائے۔ افغانتان کو فتح کرنے کے بعد 2004ء میں امریکہ نے ہمارے ایٹی پروگرام کونشانہ بنایا۔ سب سے پہلے ڈاکٹر خان صاحب پر الزام لگایا کہ انہوں نے ایران کیبیا اور دوسرے ملکول کو ایٹی ٹیکنالوجی دی ہے اور ثبوت میں وہ تصویریں اور شہادتیں دکھائیں جو ڈاکٹر صاحب اوران کیا۔ 1990ء میں امریکہ ' بھارت اور اسرائیل کی مشتر کہ سازش کا جواب مضبوط اقد امات کر کے دیا کہ ہمارے پاس صلاحیت بھی ہے۔ انہیں دیا کہ ہمارے پاس صلاحیت بھی ہے۔ انہیں دہشت گردی کا شکار ہونایزا۔

ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان جیسے عظیم سائنسدان جن کی لازوال محنت اور شانہ روز کی کاوشوں سے صرف قلیل عرصے میں بیمنزل حاصل ہوئی ان کی شخص آزادی تک چیمین لی گئی اور بدترین تفحیک کانشانہ بنایا گیا۔

ہمیاں نواز شریف سابق وزیراعظم پاکستان جنہوں نے ایٹی دھا کے کرکے بھارت کو موڑ جواب دیا 'انہیں آ تھے سال تک جلاوطنی کی سزا کا ثنا پڑی اور اس اذیت کے بعد قوم نے انہیں وزیراعظم منتخب کیا لیکن پھر سازش کے تحت انہیں کری اقتدار سے الگ کر دیا گیاہے۔

عظیم سائمندان ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور ان کے رفقاء کی شاندروز کی انتھک محنت کے سبب 1986ء تک ہم نے ایٹی ہتھیار بنانے کی صلاحیت حاصل کر کی تھی اور اس کے اگلے سال ہی ایٹی ہتھیاروں کو ایف سولہ طیاروں کے ذریعے استعال کرنے کے نظام کے تجربات کئے۔ہم نے 1996ء تک درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے میزائل استعال کرنے کا نظام بھی وضع کر لیا تھا لیکن اسکے باوجود ایٹی دھا کے نہ کرنے کی وجہ سے ہماری ایٹی صلاحیت کے بارے میں ابہام موجود تھا۔ ہماری خوش قتم تھی کہ 1998ء میں بھارت نے بائج ایٹی دھا کے کئے جس کا جواب پاکتان نے چھے زوردار ایٹمی دھاکوں کی صورت میں دیا جس سے ہماری ایٹمی صلاحیت کے ہماری ایٹمی صلاحیت کے فام کو بیا تیٹی صلاحیت کے بات نے بائے ایٹمی صلاحیت کے فام کو بیٹی صلاحیت کے بائے میں بنانے کے لیے متعدد اہم اقد امات اٹھا کے جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔

ایٹی ہتھیاروں کے استعال کے نظام کومضوط اور قابل اعتاد بنانے کے لیے مسلح افواج کے متنوں شعبوں میں تر تی و تحقیق کا ایک جامع پروگرام شروع کیا گیا:

اورزیاد و طاقت کے حامل ایٹی ہتھیار تیار کرنے کی صلاحیت میں اضافد کیا گیا۔

کے پاکتان ہر حالت میں ایٹی ہتھیار بنانے کی صلاحیت حاصل کرے گا اور محض دس سال کی قالر تلیل مدت میں پاکتان نے بیصلاحیت حاصل کر لی اور وہ بھی صرف 300 ملین امریکی ڈالر سے کم کی لاگت ہے۔ لیکن دوسری جانب ہمارے قائدین کو اس کی بہت بھاری قیمت اواکرنا پڑی جے سونے اور پلاٹینم کے ساتھ بھی تولانہیں جا سکتا۔ پاکتان کو ایٹمی قوت بنانے والی پانچ اہم شخصیات کو یا تو زندگ سے ہاتھ دھونا پڑا ہے یا اقتدار سے جری علیحدہ ہونا پڑا اور غلیظ پروپیگنڈے کے ذریعے ان کی کردارکشی کی گئی ہے:

ہے ذوالفقارعلی بھٹو جنہوں نے پالیسی دی اہداف مقرر کئے اور تمام سہولتیں فراہم کیں ا انہیں عدالتی قتل کے ذریعے ختم کر دیا گیا۔ وزیراعظم کو جس کرب سے گزرنا پڑااس کا اظہار انہوں نے اپنی زندگی کی آخری رات 3 اپریل 1979ء کوایٹمی پروگرام کے حوالے سے بات کرتے ہوئے'ان الفاظ میں کیا ہے:

''جب میری حکومت ختم کی گئی اور مجھے کال کوٹھڑی میں ڈالا گیا اس وقت ہم
ایٹمی صلاحیت حاصل کرنے کے قریب پہنچ چکے تھے۔ ہمیں معلوم تھا کہ اسرائیل
اور جنو بی افریقہ کمل طور پر ایٹمی صلاحیت حاصل کر چکے ہیں۔ کیمونٹ طاقتیں
عیسائی' یہودی اور ہندو تہذیبیں بھی یہ صلاحیت حاصل کر چکی تھیں صرف اسلامی
تہذیب اس صلاحیت ہے محروم تھی گمراب عنقریب یہ صورت حال تبدیل ہونے
کو ہے اور میری دعا ہے کہ میرے جانے کے بعد ایسامکن ہوجائے تا کہ میرے
ملک کے ای ملین عوام کو تحفظ اور سلامتی حاصل ہو۔ مجھے یقین ہے کہ یہ کامیا بی
میری شخصیت کو یا دگار بنادے گی جس پر میں دنیا مجرکی مخالف کے باوجود کئی
سالوں ہے بختہ اور محکم ارادے ہے کام کرتا رہا ہوں۔'

ہے جزل ضیاء الحق' جنہوں نے 1977ء سے 1988ء تک ایٹمی پروگرام کو غیر متزلزل الداو فراہم کی تھی ایک سازش کے تحت قبل کردیے گئے۔

🖈 محترمہ بے نظیر بحثو جنہوں نے ہماری ایٹمی قوت میں منطق اور مخبراؤ کا عضر شامل

اختیار کے جانے والے چنداہم نکات مندرجہ ذیل ہیں۔

ہڑا یٹی مزاحت کی صلاحت میں اضافے کے لیے موزوں وقت پر''مضبوط سیائی عزم (Political Will)''کا ہونا لازم ہے۔ہماری سیائی قیادت اور ماہر سائمندانوں نے باہمی اشتراک ہے ایک مثالیں پیش کی ہیں جہاں سیح اور بروقت اہم فیصلے کئے گئے۔ان قائدین کو وطن کی خاطر عظیم خدمات سرانجام دینے کے جرم میں کڑی سزائیں تو دی گئیں لیکن انہوں نے وطن سے محبت کاحق اداکر دیا۔ بقول شاعر:

یپی کی طرح سینج کے رکھا تیرا وجود خود وُهل گئے گر تجھے گوہر بنا دیا

مندرجہ بالا تفصیل ہماری مربوط اور قابل اعتاد ایٹی صلاحیت کے اہم عوامل کی تشریح ہے البندا میں ہمیں کوئی گزندنہیں پہنچا سکتا جبکہ حقیقت ہے ہمیں کوئی گزندنہیں پہنچا سکتا جبکہ حقیقت ہے ہے کہ ہماری روایتی فوج ہی ہمارے متعقبل وسلامتی کی جنگ لڑے گی اور انشاء اللہ ہر جنگ جیتے گی۔ ایٹی ہتھیار طاقت کا توازن (Balance of Terror) قائم کرنے کے لیے ہوتے ہیں جو 28 مئی 1998ء کو قائم ہوا۔ سوویٹ یونین اور امریکہ ہزاروں ایٹی ہتھیار رکھنے کے باوجود افغانستان اور عراق میں شکست سے نہ بی سکے۔ اسرائیل کے پاس دوسو ایٹی ہتھیار سے حزب اللہ کے پاس دوسو ذات آ میز شکست سے نہ بی عامل کی جاتھوں دوس فرانس اور برطانیہ ہزاروں ایٹی ہتھیار رکھنے کے باوجود ایک ایٹم بم بھی استعال دوس نرانس اور برطانیہ ہزاروں ایٹی ہتھیار رکھنے کے باوجود ایک ایٹم بم بھی استعال نہیں کرسکتیں۔

ای طرح اگر 1945ء میں امریکہ کو جاپان کی طرف سے امریکی سرزمین پر ایک ہمی ایٹم بم گرانے کا خطرہ ہوتا تو وہ بھی بھی جاپان پرایٹم بم گرانے کی ہمت نہ کرتا۔ایٹمی طاقت ہونے کی بہی مجبوری ہے اور وسع پیانے پر تباہی پھیلانے والے یہ ہتھیار دوست اور دشمن کا امتیاز کے بغیر تباہی کا موجب بنتے ہیں لیکن اس کے باوجود اگر قومیں لاشعوری طور پر ایٹمی ہے ہتھیاروں کی بینی صلاحیت اور استعال کے نظام کو بہتر اور موثر بنایا گیا اور و تنظ و تفے ہے تجربات کئے گئے تا کہ اس بات کا یقین کیا جا سکے کہ تمام شعبے کی ہنگامیصورت حال ہے نمٹنے کے لئے کمل طور پر تیاریں۔

﴿ 2006ء تک کمانڈ اور کنٹرول کا ایک جامع نظام تشکیل پا چکا تھا جس سے ایٹی مواد میں اضافے : ہتھیاروں کے نظام میں بہتری اور حاصل شدہ صلاحیت کے مطابق مسلح افواج کے شعبوں میں تواکد وضوابط کو ضابطہ تحریر میں لا کر نظام کو مربوط بنایا گیا تا کہ تمام متعلقہ اداروں کے نظام اور'' مخصوص ایٹی ذمہ داریوں'' میں ہم آ ہنگی پیدا کی جاسکے۔

ہ انتہائی ٔ صاس نوعیت کی حال''ایٹی بٹن دبانے'' کی پالیسی مرتب کی گئی تا کہ اس بات کا تعین کیا جا سکے کہ حتمی فیصلہ کرنے کا اختیار کس کے پاس ہوگا اور یہ بٹن کس کے ہاتھوں میں ہوگا۔

2007ء میں پورے ایٹی کمانڈ اور کنٹرول سٹم کے تحفظ وسلامتی کا نظام وضع کیا گیا جو ایک بہترین نظام ہے جے تمام ایٹی صلاحیت کے حامل مما لگ نے سراہا ہے۔ ایٹی ہتھیاروں اور مواد کی تخق سے حد بندی کر کے ایٹی تنھیبات کی سکیورٹی کے لئے عالمی معیار کے مطابق اصول وضوابط اختیار کئے گئے ہیں تا کہ سبولتوں کی با حفاظت نتقلی کو بیتی بنایا جا سکے۔ ایٹمی عیکنالوجی کو پر امن مقاصد کے لئے استعال کرنے کے کئی طریقے ہیں 'جن میں ایٹمی پاور بیائٹس کے لئے درکار ایندھن کی تیاری صحت' زراعت اور دیگر مختلف شعبوں کی تحقیقی ضرور تیں بوری کرنا شامل ہیں۔

ان مقاصد کے لئے ایٹی نیکنالوجی دوسرے ممالک کوہمی دی جا عتی ہے اور لی بھی جا عتی ہے اور لی بھی جا عتی ہے اور جب پاکتان ایٹی سپلائی گروپ کاممبر بن جائے گا تو اس طرح کے تعاون میں مزید اضافہ ہوگا۔ ایٹی پالیسی کے وامل انتہائی احتیاط کے ساتھ مرتب کئے گئے ہیں اور خصوصا اس بات کی احتیاط اور وضاحت کی گئی ہے کہ ایٹی صلاحیت کوز ماندامن میں کیسے استعال کرنا ہوگا اور خصوصا جب وشمن ایٹی بلیک میل کررہا ہو۔ ایٹی پالیسی کے فیصلوں کے معاملے میں ہوگا اور خصوصا جب وشمن ایٹی بلیک میل کررہا ہو۔ ایٹی پالیسی کے فیصلوں کے معاملے میں

god-fathers of this broad-based, anti-US coalition is Nawaz Sharif."

"امریکہ کے پالیسی سازلوگوں کواس دن پر ماتم کرنا چاہیے جب انہوں نے جہوری عمل کے ذریعے پاکستان میں عبد حکومت کی تبدیلی کا فیصلہ کیا ۔ جمہوری عمل کے ذریعے جولوگ ابھر کر سامنے آئے ہیں وہ امریکہ سے طویل عرصے سے نفرت کرنے والوں کا غیر مقدس اتحاد ہے جس کے سربراہ نواز شریف ہیں گئی بی منظر میں امریکہ کے مخالفت کرنے والے اسلم بیگ اور حمید گل جیسے سرپرست لوگ ہیں۔"

وہ مقصد جو 2008ء کے الکشن میں حاصل نہ ہو سکا تھا ہائی برؤ اسٹریٹی Hybrid ) Strategy) کے ذریعے حاصل کرنے کی کوشش کی گئی۔

بھارتی سرجیکل سٹرائیک:

سوال: سروی کی بھارتی سرجیکل اسٹرائیک کے بارے بیں آپ کا کیا تبھرہ ہے؟
جواب: بھارت نے 27 فروری 2019ء کو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پاکستان
کے خلاف بالا کوٹ کے مقام پر'' فرضی جہادی کیمپ'' پر جملہ کیا جے سرجیکل اسٹرائیک کا نام دیا
جوفوجی اصطلاح میں انتقامی کاروائی تھی۔ پاکستان کو یہ بتانا مقصود تھا کہ اگر اس نے دوبارہ
الی حرکت کی تو اسے اس سے بھی زیادہ بخت ردعمل کا سامنا کرنا ہوگا۔ اس سرجیکل اسٹرائیک
کی تفصیل بچھ اس طرح ہے۔ بھارتی سیرٹری دفاع نے پریس بریفنگ میں وضاحت کی کہ:

(Non-Military Pre-emptive کی سرجیکل اسٹرائیک Surgical Strike)
کیونکہ فوجی سرجیکل اسٹرائیک کا مطلب یہ ہے کہ کسی فوجی ٹھکانے کو ہدف نہیں بنایا گیا
کیونکہ فوجی ٹھکانوں کو بدف بنانا جنگی کاروائی تصور کی جاتی ہے۔''

ہوں۔ الا بھی کوئی نہیں تو ان کی لاشوں پر بین کرنے والا بھی کوئی نہیں بچے گا۔
ہمارے نظریات پر حملہ ایک خطرناک سازش ہے جو 2008ء میں شروع کی گئی جب جان کیری نے اعلان کیا کہ امریکہ نے 1.4 بلین ڈالر کی رقم پاکستانی قوم کے ذبمن ونظریات کو بد لنے کے لئے مختص کی ہے۔ اس کا تذکرہ میں پہلے بھی کر چکا ہوں۔ پچھ ایسی ہی صورت مال 1965ء میں انڈونیشیا میں سوشلزم 'کیمونزم اور اسلامی نظریات کے درمیان نگراؤکی صورت میں پیدا ہوئی تھی جس کے سبب خانہ جنگی ہوئی اور لاکھوں لوگ مارے گئے۔ ایسے حالات پاکستان میں بھی پیدا کرنے کی سازش ہورہی ہے۔

صدر بش کی پاکستان آمد:

2008ء میں صدر بش پاکستان آئے جبکہ الیکشن کی تیاریاں جاری تھیں۔انہوں نے مشرف کو شاباش دی کہ ''مشرف کی حکمت عملی کے تحت پاکستان میں پہلی دفعہ جمہوری طریقے کے انتقال اقتدار کا مرحلہ پورا ہوگا۔'' مشرف نے 2002ء کے انتقابات جیسی تیاریاں کررکھی تھیں اور پراعتاد تھے کہ وہ کا کمیاب ہوں گے لیکن جزل کیانی نے صاف لفظوں میں کہد دیا کہ '' فوج الیکشن کے معاملات سے لاتعلق رہے گی۔'' جس کے نتیجے میں عوام نے کسی دباؤ کے بغیرانی مرضی سے دوٹ دیے۔

جب الكثن كے نتائج سامنے آئے تو كليلى مج گئے۔ امريكه سے نيليفون آنے شروع موئے كه يہ كيا ہوگا ہوئے ہيں اس موئے كه يہ كيا ہوگا ہوئے ہيں اس ميں تعجب كى كيابات ہے۔ "اى دن واشكنن بوسٹ كا الديم لكھتا ہے:

"The American policy makers about Pakistan must rue the day, they decided for regime change in Pakistan, through the democratic process. Democracy is what has now emerged - an unholy alliance of long-term American haters - Aslam Beg and Hamid Gul. The behind-the-scenes

"جارے فضائی دفاع کے نظام نے بھارتی طیاروں کو لائن آف کنٹرول کے اندر آتے ہوئے دکھولیا تھا لیکن انہوں اس لئے نشانہ نہیں بنایا گیا کیونکہ انہوں نے کسی فوجی مھکانے کو ہدف نہیں بنایا۔"

دونوں اطراف کے بیانات سے ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں ممالک تصادم کی الجرتی ہوئی ہوئی کیفیت کو محدود رکھنا چاہتے ہیں کہ کہیں حالات ایک بجر پور جنگ کی صورت نہ اختیار کر جا کھیں۔ اس کے باوجود سیالکوٹ کے محاذ پر جو پچھ ہوا دہ جران کن ہے۔ بھارت کی جارجیت کے جواب میں بری فوج نے نصف درجن بھارتی چوکوں کو نشانہ بٹایا جس میں ویٹن کے متعدد فوجی مارے گئے۔ دوسری صبح دو بھارتی طیاروں نے بھارتی ڈیٹی دستوں کی مدد کی خاطر پاکستانی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی۔ ہمارے لڑا کا طیاروں نے آئیس برق رفتاری سے مارگرایا اوران میں سے ایک پائلٹ کو زندہ گرفتار کرلیا ہے۔

AND AND STATES OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

27 فروری 2020ء کو بھارتی طیاروں کا مالم جبہ پر حظے کا روث مارے طیاروں نے نور خان ائر بیس سے پرواز کر کے دی ناٹنکل میل کا فاصلہ چند منٹوں میں طے کرکے بالاکوٹ کے مقام پر بھارتی طیاروں کو جالیا۔ بھارتی طیاروں کو سرحد

پارے ایس یو۔۳۳ (SU-30) طیاروں کے ذریعے دفائی حصار مہیا کیا جا رہا تھا جو کہ اسرائیلی میزائیلوں ہے لیس تھے اور ای کلومیٹر کے فاصلے تک مارکرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ چار میراج ۔ ۲۰۰۰ (Mirag-2000) بھارتی طیارے خوف کے سبب پاکستانی طیاروں کا سامنا نہ کر سکے بم اور ایندھن کے ٹینک عطر شیشہ کے پہاڑوں بیس گرا کر فرار ہو گئے۔ میں ان پہاڑوں بیس گرا کر فرار ہو گئے۔ میں ان پہاڑوں بیس 1950ء کی وہائی بیس ایس ایس جی کی مشقوں کے دورال پھرتا رہا ہوں۔ میرا ڈرائیور غلام محمد جب سے تعلق رکھتا ہے'اس نے' اس نام نہاو بھارتی سرجیکل اسرائیک کے لیے لیے کی خبریں جھے فراہم کیں۔ لائق شحیین ہیں پاکستان کی دفائی افواج جنہوں نے بھارت کے جنوں کو ناکوں بیے چبوا دیے ہیں۔

ہاری سرجیکل اسٹرائیک کی ایک مثال ہے جو ان دنوں میں پیش آئی جب میں چیف آف جب میں چیف آف آف جب میں چیف آف آوری ساف تھا۔ 1990ء میں سوویٹ یونین کی افغانستان سے پہائی کے بعد جہادی اپنے اپنے گروں کو واپس چلے گئے۔ ای طرح کشمیر کے جہادی بھی واپس گئے اور ان میں سے پچھ شمیر یوں کی تحریک آزادی میں شامل ہوئے جس کے سبب تحریک میں شدت آئی اور خصوصاایل اوی (LOC) پر دونوں طرف سے چھوٹے بڑے بہتھیاروں کا استعمال روزاند کا معمول تھا۔ اسی دوران بھارتی فوج سوٹین سے خریدی ہوئی بوفور گئیں کو نشانہ معمول تھا۔ اسی دوران بھارتی فوج سوٹین سے خریدی ہوئی بوفور گئیں کو نشانہ مینا شروع کیا۔ ہماری ایک بٹالین ہیڈوارٹر کو نشانہ بنایا جس سے ہمارے تین آفیسرز شہید ہوئے۔ اس جارحت کا جواب و بنا ضروری تھا۔

اس واقعے کو ایک ہفتہ بھی نہیں ہواتھا کہ ایک دن سج 10 کور کمانڈر میرے دفتر آئے اور فورا لمنا چاہا۔

م ن في باليا- يوجها: فريت الله آب كيسة عرب

"مر ميرا دويون كماغر رقابوت بابرب- چه جلبول سے وقمن برحمله آور بوا ب ركا

ہے۔ 1980ء میں بھی وہ پاکتان کے ایٹمی پروگرام کو تباہ کرنے کی ناکام کوشش کر بچکے ہیں جس وقت ہمارا ایٹمی پروگرام ابھی ابتدائی مراحل میں ہی تھا۔ اس وقت وشمن کو موثر جواب ویت کے لئے ہمارے پاس الیف سولہ طیارے بھی نہیں تھے۔ اس سازش کا انکشاف دی ایشین ایج کی دو جرناسٹس Adrian Levy and Catherine Scott-Clark کی سی موئی کتاب کی دو جرناسٹس Adrian Levy and Catherine Scott-Clark کی سی ہوئی کتاب کی دو جرناسٹس Trade in Nuclear Weapons

تفصیل یوں ہے کہ بھارتی گجرات کے ''جہان گڑھ اگر فیلڈ'' پر اسرائیلی جہازوں کا ایک سکواڈرن پاکستان کے کہویہ ایٹی پلانٹ پر حملہ کرنے کے لئے بالکل تیار تھا۔ان کا منصوبہ تھا کہ وہ ایک کومبیٹ یا فائٹ گروپ کی شکل میں پرواز کرتے ہوئے پاکستان میں داخل ہوں گے تاکہ پاکستانی ریڈارکو دھوکہ دیا جا سے اور ریڈار آپیٹر ہے بجھیں کہ شاید ہے کوئی ایک بی بڑا مسافر بروار جہاز ہے۔ پھروہ کہوئہ پر بمباری کر کے اس کو جاہ کردیں گے اور وہال سے سیدھے جموں وکشمیر کے رائے نکل جا کیں گے۔اس حملے کی اطلاع جزل ضیاء الحق کوئی ہماری انٹیلی جنس ایجنسی نے حملے ہے صرف چند گھنٹے پہلے حملے اور سازش کا سراغ لگا لیا۔ جزل ضیاء الحق نے ساری صورت حال کا تیزی ہے جائزہ لیا اور فوری فیصلہ کیا کہ حملے کو روکانیس جائے گا بلکہ ناکام بنایا جائے گا تاکہ پاکستان کو جوائی حملے کا جواز مل سکے۔اس حکمت عملی کے حت ایک بھر پور جوائی حملے کا بیان بنایا گیا۔

پاکتانی اگر فورس کے تین دیتے تھکیل دیے گئے۔ پہلے کے ذمے یہ کام تھا کہ وہ اسرائیل جہازوں کے حملے کو ناکام بنائے اوران کو مارگرائیں۔ دوسرے دستے کومب وٹر مب میں موجود بھارت کے بھا بھا نیوکلئیر پلانٹ کو تباہ کرنے کا ٹاسک ملا جبکہ تیسرے دستے کو نجو ڈیزرٹ میں موجود اسرائیل کے ڈیمونا نیوکلئیر پلانٹ کو تباہ کرنے کا ٹاسک دیا گیا۔لیکن دور دراز اہداف پر حملے کا مسئلہ یہ تھا کہ پاکستانی جہاز وہاں ری فیولنگ نہ کرپاتے اوران کی والیسی ناممکن تھی لیکن پھر بھی متعدد پائلٹ اس مشن پر جانے کو تیار تھے۔امریکی سیولائٹ نے

یہ تو جنگ ہوجائے گا۔'' میر نزی رہنمیں' گا نہیں ہے گا ہے۔''

یں نے کہا' دنبیں' جنگ نبیں ہوگ۔ یہ تو وہی حکمت عملی ہے جو آپ نے اور ہم نے تھی۔ تھی۔

ڈویژن کمانڈر نے حالات کو دیکھتے ہوئے ایک دونہیں بلکہ چھمنصوبوں کو ایک ساتھ لا نچ کیا ہے اوریقینا اس کے گہرے نتائج برآ مد ہوں گے۔''

لیکن سر''اییاا یکشن لینے سے پہلے ہمیں بتانا تو چاہیے تھا۔'' ''آپ کا کہنا درست ہے۔آ ہے ان سے بات تو کرتے ہیں۔'' میں نے کال ملائی۔ میجر جز ل محمد صفدر' ستارہ جرات نے فون اٹھایا۔

"صفدر کیا ہور ہاہے؟"

''سر' دشمن کو کھڑ کا کے رکھ دیا ہے۔ متعدد پوشیں تباہ کردی ہیں' دشمن اپنی لاشیں چھوڑ کر بھا گا ہے۔ اس کی دو گئیں بھی ہم نے تباہ کی ہیں۔ دبایا ہوا ہے۔'' ''ماشاءاللہ' Keep it up۔اب کیا ارادہ ہے؟''

"اس سے پہلے کہ وہ ہم پر جوابی جملہ کریں ہم واپس آ جا کیں گے۔اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے چندسیاہی معمولی زخی ہوئے ہیں۔"

یہ سرجیکل اسٹرائیک کی عمدہ مثال ہے جس کی کامیابی کے لئے پوری تیاری کرنی ہوتی ہے۔ انتہائی موزوں اقد امات اٹھانے ہوتے ہیں کہ حالات قابو سے باہر نہ ہوں اور مقصد بھی حاصل ہو یعنی دشمن کو واضح پیغام ل جائے کہ وہ اپن حرکات سے باز رہے۔ بھارت اور اسرائیل کی پیاکتان ایٹمی پلانٹ پر حملے کی کوشش:

سوال: بھارت اور اسرائیل کے بارے میں خبریں ملی ہیں کہ وہ پاکتان کے خلاف متحد ہو کرکوئی کاروائی کرنا چاہتے ہیں۔ بیخبریں کہاں تک درست ہیں؟ جواب: ...... پاکتان کے خلاف بھارت اور اسرائیل کا ناپاک گھ جوڑکوئی نئ بات نہیں

پاکتانی جہازوں کی غیر معمولی نقل و حرکت کو نوٹ کیا اور فورا اسرائیل اور بھارت کو آگاہ کیا اور انہوں نے خوف زدہ ہوکرا پے مشن سے پسپائی اختیار کرلی۔
بھارت اسرائیل گھ جوڑ:
بھارت اسرائیل گھ جوڑ اس بڑے منصوبے کا حصہ ہے جوای سال وارسا (Warsaw)

بھارت اسرائیل گھ جوڑ اس بڑے منصوبے کا حصہ ہے جوائی سال وارسا (Warsaw)

کے مقام پرتشکیل دیا گیا ہے۔ 4 جولائی 2017ء کے مودی کے دورہ اسرائیل کوقو می اور بین الاقوای میڈیا نے شہرخیوں کے ساتھ شائع کیا ہے۔ یہ دورہ تاریخی اجمیت کا حامل ہونے کے ساتھ ساتھ 1992ء میں دونوں ملکوں کے مابین سفارتی تعلقات کے فروغ کے بعد کسی کے ساتھ ساتھ 1992ء میں دونوں ملکوں کے مابین سفارتی تعلقات کے فروغ کے بعد کسی بھارتی وزیراعظم کا بہودیوں کی سرز مین کا پہلا دورہ تھا جس کا اختتام 2.6 ملین امریکی ڈالر مالیت کے اسلح کے معاہدے پر دسخطوں کی صورت میں ہواجس سے بھارت کو اسلحہ بلائی کرنے والے ممالک میں اسرائیل دوسرابڑا ملک ہے۔ یہ تذویراتی شراکت کی ایک بھیا تک صورت ہے جودفا تی تجزیہ کاروں کی نظروں میں خطے میں طاقت کے توازن کو بگاڑ دے گیا وراسلح کی دوڑ میں تیزی آ جائے گی۔

بھارت نے اپنی اقتصادی و قذوریاتی ست تبدیل کر لی ہے اور امریکہ سے درخواست کردہا ہے کہ وہ اس کی اقتصادی اور عسکری پشت بناہی کرتا رہے۔ یہی وہ تاریخی موڑ ہے جب امریکیوں نے بھارت پر واضح کر دیا کہ اگر وہ واشکٹن کے ساتھ بہتر تعلقات کا خواہاں ہے تو اسے پہلے امرائیل کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کرنا ہوں گے۔ دوسرے الفاظ میں واشکٹن جانے کے لیے تل ابیب کا راستہ اختیار کرنا ہوگاان تعلقات کی عملی صورت کشمیراور فلسطین میں دیکھی جاسکتی ہے تل ابیب کا راستہ اختیار کرنا ہوگاان تعلقات کی عملی صورت کشمیراور فلسطین میں دیکھی جاسکتی ہے جہاں بھارت اور اسرائیل نہتے مسلمانوں کے ساتھ انسانیت سوز سلوک روا رکھے ہوئے ہیں۔ متعدد ایسے واقعات ہیں جو اس امر کے شاہد ہیں کہ بھارت اور اسرائیل کے باہمی گھ جوڑ کا متعدد نظے میں سازشی چالوں کے ذریعے اپنے مفاوات کے حصول کوئینی بنانا ہے۔

اس پس منظر میں دونوں ممالک کے مابین دفاعی و تذویراتی تعاون میں ہر گزرتے دن کے ساتھ پختگی آتی جا رہی ہے۔جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے۔مزید برآل بھارت اور

اس کے علاوہ بھارت اور اسرائیل کے درمیان اسلحہ کے معاہدے میں اس کے علاوہ بھارت اور اسرائیل کے درمیان اسلحہ کے معاہدے میں اس نظام میں۔ اس نظام میں جی بی ایس گائیڈڈ (GPS Guided Precision Targeting) اور میں جی بی ایس گائیڈڈ (Spike-anti-Tank Guided Missile System کو کامیابی سے نشانہ بنانے کی صلاحیت بھی موجود ہے۔ اس میزائل کو آدمی اٹھا کر فائر کر سکتا ہے اور یہ مطاحیت بھی موجود ہے۔ اس میزائل کو آدمی مطاحیت رکھتا ہے۔ اس کا رہ کے کھومیٹر کی مطاحیت رکھتا ہے۔ اس کا رہ کے کم کھومیٹر سرائیل کے علاوہ فیلکن اواکس (Phalcon AWACS) جو کہ بنیادی طور پر اسرائیل کے پیشگی اطلاع دینے کی صلاحیت کے حامل راڈاروں سے لیس ہے جنہیں روی آئی ایل ۲ے (IL-76) ٹرانیورٹ طیاروں پرنصب کیا گیاہے۔

امریکہ نے دوسری جنگ عظیم کے بعدا پی عسکری بالادی قائم کرنے کے لیے 700 سے زیادہ مختلف ملکوں میں فوجی اڈے قائم کے اور ان سینکٹروں مراکز کا رابطہ مرکزی کنٹرول روم میں میں محمد کو افغانستان میں بحر پور طریقے سے اس صلاحیت کو افغانستان میں بحر پور طریقے سے استعمال کیا گیا اور ای کنٹرول روم میں میٹھ کر ہزاروں میل دور سے صدر اوباما اور ان کی کیبنٹ نے اسامہ بن لادن کے قتل کا منظر دیکھا۔

اقتذار كى مجبوريال

امریکه کی بھارت کی بالادی کی کوششیں:

اقتذار کی مجبوریاں

سوال: امریکہ ہمارے خطے میں بھارت کو بالا دئی دلوانا چاہتا ہے بالکل ای طرح جیسا کہ اس نے مشرق وسطی میں اسرائیل کو بالا دئی دلوا رکھی ہے۔اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟

جواب: بھارتی بالادی کا امریکی منصوبہ (Indian Hegemony Plan) امریکہ نے اور بھارت کے اعصاب پر سوار ہے۔ سوویٹ یونین کے ٹوٹ جانے کے بعد امریکہ نے اور بھارت کے اعصاب پر سوار ہے۔ سوویٹ یونین کے ٹوٹ جانے کے بعد امریکہ نے پورے علاقے میں اپنی بالادی قائم کرنے کا منصوبہ بنایا جس طرح مشرق وسطی میں اسرائیل کے ذریعے وہ اپنے مفادات کا شخط کر رہا ہے۔ بھارت کی بالادی کا مجوزہ علاقہ افغانستان سے لے کر بنگد دیش اور اس ہے آگے ایشیائی بحرالکابل (Asia Pacific) تک کا ہے۔ اس مقصد کے لئے امریکہ نے 5 0 0 2 میں بھارت کے ساتھ اسریٹیجک پارٹنرشپ اس مقصد کے لئے امریکہ نے 5 0 0 2 میں بھارت کے ساتھ اسریٹیجک ڈیفنس اسریٹیجک ڈیفنس اسریٹیجک ڈیفنس اسریٹیجک ڈیفنس اسریٹیجک ڈیفنس اسریٹیجک ڈیفنس اسریکہ اعلی ٹیکنالوجی کے ہتھیار اور سازوسامان ( Strategic Defence Partnership) کا معاہدہ کیا جس کے تحت اب امریکہ اعلی ٹیکنالوجی کے ہتھیار اور سازوسامان ( Strategic Defence کی دے رہا ہے اور اس مقصد کے لیے امریکہ بھارت اور اسرائیل کو دیتا رہا ہے 'اب بھارت کو بھی دے رہا ہے اور اس مقصد کے لیے امریکہ بھارت اور اسرائیل کے درمیان مفاہمت موجود ہے۔

اس میں شک نہیں ہے کہ امریکہ کی نیکنالوجی کا مقابلہ مشکل ہے اور مستقبل قریب میں بھارت کو ہم پر برتری حاصل ہوجائے گی خصوصا سائبر وارفیئر (Cyber Warfare) اور بھارت کو ہم پر برتری حاصل ہوجائے گی خصوصا سائبر وارفیئر (Outer Space Technology) کے حصول میں اور یہی وہ صلاحیت ہے جس کی بدولت بھارت دھونس دھاند کی ظلم و بربریت کے تمام طریقے استعمال کرنے ہے گریز نہیں کر رہا ہے۔ اس کام میں اے امریکہ کی بھر پور معاونت حاصل ہے۔ بھارت کو امریکی اشحادی ہونے کا بڑا زعم ہے۔ اس ذعم کے سبب مودی نے تشمیر میں ظلم و بربریت کا جوسلسلہ قائم کر رکھا ہونے کا بڑا زعم ہے۔ اس نئم کے سبب مودی نے تشمیر میں برابری کے حصول کی خاطر ہمیں ہے وہ قابل ندمت ہے۔ سائبر فیکنالوجی کے میدان میں برابری کے حصول کی خاطر ہمیں

پاکتان کے اندر سائبر خلاء کے اعلی ماہرین پرمشتل ایک سیل تفکیل دینا لازم ہے تاکہ ضروری ایجادات کر کے ہم بروقت اپنا ذاتی سائبر نظام وضع کرسکیں جوہمیں اس قابل بنادے گا کہ ہم سائبر خلاء میں ہونے والی نت نئ تبدیلیوں سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ امت مسلمہ کے خلاف سازشیں:

سوال: .... سوویٹ یونین کے ٹوٹ جانے کے بعد امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے دنیائے اسلام کو اپنا دشمن سمجھا ہے اور بچیلی تین دہائیوں سے کئی مسلمان ملکوں کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ پاکستان کو بھی مختلف سمتوں سے خطرات کا سامنا ہے۔ یہ خطرات کیا ہیں اور ان سے کس طرح نمٹا جا سکتا ہے؟

جواب: .....مسلم دشمنی میں امریکہ کے ساتھ اسرائیل اور بھارت بھی پیش پیش ہیں۔
مشرق وسطی کے علاقے میں اسرائیل کی بالا دی قائم کی گئ تا کہ دہاں امریکہ کے مفادات کا
تحفظ ہو سکے۔ وسطی ایشیا' جنوبی ایشیا اور ایشیا پیسیفک کے علاقوں میں بھارت کی بالا دی کو
مضبوط کیا جا رہا ہے۔مسلمان ملکوں کی کمزور یوں کو ابھار کر انہی کے خلاف استعمال کرنے کا
عمل جاری ہے' مثلا:

پاکتان میں دہشت گردی اور بغاوت کو ابھارا گیا ہے۔ ای گھ جوڑنے قوم کوفرقہ واریت اور نظریاتی وسیاسی انتثار کے عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے۔ دنیائے اسلام کے خلاف موجودہ دور کی پہلی صلیبی جنگ 2001ء میں شروع ہوئی اور ابھی تک نہ صرف جاری ہے بلکہ ایک نیا رخ اختیار کر چک ہے۔ جزل پرویز مشرف کے بدترین فیصلے کے سب آج ایک عذاب ہم پر مسلط ہے۔ امریکہ اور بھارت کے گھ جوڑ کے نتیج میں بھارت نے افغانستان میں اپنا جاسوی نیٹ ورک بنایا جے پاکستان کے خلاف می آئی اے (CIA) 'ایم آئی 6' موساد اور نیٹو مما لک کی انٹیلی جنس ایجنسیوں کی مدد حاصل رہی ہے ۔اس سازش کے خلاف ماری کے حکومت نے احتجاج تک بھی نہیں کیا۔

2005ء میں امریکہ نے بھارت کے ساتھ اسٹریٹیک پارٹنرشپ کا معاہدہ کیا اور

بھارت کو یہ ہدف دیا کہ اس علاقے ہیں اسلامی انتہا پیندی کوختم کرے اور چین کی بڑھتی ہوئی طاقت کو محدود کرے۔ اس مقصد کے لئے افغانستان ہیں بھارت کی مداخلت کو جواز دیئے کے افغانستان کو جنوبی ایشیا کا حصہ قرار دیا ہے جبکہ جغرافیائی اعتبار سے افغانستان وسطی ایشیا کا حصہ ہے۔ اور آج سے چندسال قبل بھارت سے اسٹریٹیجک ڈیفنس پارٹنرشپ کا معاہدہ کرکے امریکہ بھارت کی وسط ایشیا سے لیکر جنوبی ایشیا اور اس سے آگے جنوب مشرقی ایشیا سے بالادی قائم کرنا چاہتا ہے جس طرح اسرائیل کو پورے جنوب مغربی ایشیا میں بالادی حاصل ہے۔

2016ء میں ترکی کے صدر جناب طیب اردگان جب پاکتان کے دورے پر آئے سے تو انہوں نے خبر دارکیا تھا کہ'' پاکتان کی سلامتی کو فتح اللہ گون طرز'' کے خطرے کا سامنا ہے جو ہماری قومی سلامتی کے لئے انتہائی خطرناک ہے اور ہمیں اس سے خمٹنے کے بروقت اقدامات کرنے ہوں گے۔ ترک صدر کی اس دارنگ کا باریک بنی سے تجزیہ کرنے کے بعد اس کے مضمرات سامنے آئے ہیں۔ ہماری اندرونی سیاسی ونظریاتی تفریق دن بدن گھمبیر ہوتی جا رہی ہے اور اس بات کی متقاضی ہے کہ اپنے تمام تر وسائل کو بروئے کار لا کر اس خطرے کا سد باب کرنے کی سعی کریں کیونکہ نظریات سے عاری نظام حکرانی دباؤ برداشت نہیں کرسکتا۔

اللہ تعالی نے ہمیں اپنے لئے نظام حکمرانی کے انتخاب کا اختیار دیا ہے جس کی بنیاد قرآن وسنہ کو پس قرآن وسنہ کو پس قرآن وسنہ کو پس قرآن وسنہ کو پس پشت ڈالتے ہوئے مغربی جمہوریت کو فوقیت دی۔ ماضی کی کسی حکومت نے ملک کی نظریاتی سرحدوں کو مضبوط بنانے کی طرف دھیان دیا نہ ہی متعدد نہ ہی جماعتوں کو بہتو فیق ہوئی کہ حکومتوں کی توجہ اس جانب مبذول کرا تیں۔ہم اپنے بچوں کومسلم شناخت دینے میں ناکام رہے ہیں کیونکہ ہمارا نظام تعلیم قرآن وسنہ کی تعلیمات سے عاری ہے۔

قومی ایکشن بلان سے الیا تاثر ملتا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کی بنیادی وجہ

ندہب ہے جوایک بیار ذہنیت کی اختراع ہے جس نے ہمارے معاشرے کوسیاسی و معاشرتی البرل روش خیال اور تھ پرست ندہبی گروپوں میں تقتیم کررکھا ہے۔ لبرل اور سیکولر طبقہ اکثریت میں ہونے کی وجہ سے سیاسی طور پر اہمیت کا حامل ہے۔ ندہبی طبقہ ہے بسی کی علامت بن چکا ہے جس کی سیاست میں کوئی جگہ بنتی نظر نہیں آ رہی اور ندہی پالیسی فیصلوں میں اس کی کوئی اہمیت ہے کیونکہ ہمارے لوگ انہیں ووٹ دینا پہند نہیں کرتے لیکن حیرت ہے کہ اس کے باوجودای طبقے کو ملک میں دہشت گردی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔

نظریاتی تفریق کو جوا ادیے کے لئے جاری نظریاتی اساس پر کھلا حملہ کیا گیا ہے۔ 2008ء میں اوبامہ کے دور میں جان کیری نے اعلان کیا کہ امریکہ نے ''پاکستانی قوم کی نظریاتی در تنگی کے لئے ڈیڑھارب ڈالرکی رقم مختص کی ہے جو براہ راست اداروں' این جی اوز اور شخصیات کودی جائے گی۔''اس کا تذکرہ پہلے آچکا ہے۔

اس علین مسئے کا ایک سادہ ساحل موجود ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہماری دینی جماعتیں جو پچھلے سر سالوں سے قومی سیاست اور معاملات سے لاتعلق رہی ہیں ان کے لئے لازم ہے کہ اب قومی سیاسی دھارے میں شامل ہو کر جمہوری طریقے سے اس خرابی کو دور کریں۔ الحمد للذ اب مولا نافضل الرحمٰن میں مثامل ہو کر جمہوری طریقے ہیں اور کامیابی کی طرف گا مزن ہیں۔ مجھے پوری امید ہے کہ اگے انتخابات میں مولا نا اور ان کے اتحادی قومی آسبلی کی کم از کم 25 سیٹیں جیتے کے قابل ہو جا کیں گے۔ ان چندسیٹوں کو بڑی اہم پوزیش حاصل ہوگ جس سے وہ قوم کے نظریہ حیات کو صحح مقام پررکھنے میں کامیاب ہوں گے۔ انشاء اللہ

پاکتان معتدل اسلامی معاشرے کی اعلی ترین مثال ہے جہاں ہر ندہمی مکتبہ فکر کے لوگ بستے ہیں جن میں خارجی کیفیری سلفی وہائی قادری نقشبندی دیوبندی بریلوی شیعداور سی شامل ہیں لیکن بدشمی سے سابی ونظریاتی صلبی جنگ نے معتدل مسلم معاشرے کے روثن چرے کو داغدار کردیا ہے۔ ہمیں اس صورت حال کا مداوا کرنے کے لئے صرف ایک سادہ سافیصلہ کرنا ہوگا جو ہمارے قومی نظریہ حیات کے مطابق ہو۔ ہماری پارلیمن کو ایک

قانون کی منظوری دینا ہوگی کہ تمام اردواورانگاش میڈیم سکولوں میں تیسری جماعت سے لے کر آٹھوں جماعت تک دین تعلیم کولازی قرار دیا جائے۔ صرف یہی ایک ایسا راستہ ہے جس سے ہمارے قومی نظریہ حیات کی دونوں شرائط پوری ہوسکتی ہیں اور جمہوریت ہمارا نظام حکومت ہوگا جس کی بنیادیں قرآن وسنہ کے اصولوں پر قائم ہوں گی۔

ہمارے پڑوی میں ایران میں ایسا نظام حکومت قائم ہے جسے ولایت فقیہہ کا نام دیا گیا ہے جس کی بنیادی قر آن و سنہ کے اصولوں پر قائم ہیں۔ یہ نظام ایرانی قوم کو اسلام ویمن قوتوں اور سیای و اقتصادی پابندیوں کے خلاف لڑنے کا عزم اور حوصلہ دیتا ہے۔ای طرح افغانوں نے اسلامی جمہوری ریائی نظام کاعلم اٹھاتے ہوئے گذشتہ تین دہائیوں میں دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتوں کو عبر تناک شکست سے دو چارکیا ہے اور اپنے اس عزم پر تختی سے قائم ہیں کہ قابض فوجوں کا ایجنڈ اان کے لئے نا قابل قبول ہے کیونکہ ایسا کرنا ان کی قومی اقد ارائی غیرت مرح ورواج اور نظریات کے خلاف ہے۔ یہ نظریہ ہی وہ قوت ہے جے دوام حاصل ہے۔ اسلامی نظام کی بنیا دول کی حفاظت:

سوال: آپ نے کہا ہے کہ ایران، پاکتان اور افغانتان ایک موثر اسلامی اتحاد تشکیل دے سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ مغربی دنیا اسے برداشت نہیں کرے گی اوروہ مسلم ممالک کونقصان پہنچانے کی ہرممکن کوشش کریں گے۔ جیسا کہ وہ ماضی میں کرتے رہے ہیں۔ مسلم ممالک اپنے اسلامی نظام کی بنیادوں کی حفاظت کیے کر سکتے ہیں؟

جواب: دنیائے اسلام کے رہنما ان سازشوں سے بخوبی آگاہ ہیں۔ ایرانی رہنماء روح اللہ خمینی نے اپنے اعلی پائے کے ایٹی سائنسدان محن فخری زادہ کے قبل پر تبھرہ کرتے ہوئے کہا کہ انہیں ایرانی ایٹی پروگرام کی وجہ سے قبل نہیں کیا گیا بلکہ اصل وجہ بیہ ہے کہ ''ہمارے دشمن ہمارے اسلامی نظام کی بنیادوں کے نخالف ہیں جس کی وجہ سے وہ بھی اس دشمنی سے بازنہیں آئیں گے''۔

یہ بنیادی سچائی'ہے۔ اس سازش کے نتیج میں ایران افغانستان اور پاکستان سنگین

اثرات بھگت رہے ہیں اورایی تومی اقد اراور ایمان ویقین کے تحفظ کی بری قربانیال دی ہیں مثلا کچیلی عارد ہائوں سے ایران اس سازش کا بری ہمت اور حوصلے سے مقابلہ کر رہا ے۔ پہلے حربے میں امریکہ کو ایرانی انقلابول کی گرفت سے اینے برغمالیوں کو آزاد کرانے میں ناکامی ہوئی اور اس مقصد کے لئے کی جانے والی کاروائی خود ان کی اپنی تباہی کا سبب بی۔اس کے بعد انہوں نے صدام حسین کی ہمت بندھائی کہ وہ ایران پر جملہ کرے جس کے نتیج میں آ ٹھ سالہ طویل جنگ ہوئی اور دونوں جانب بے گناہ مسلمانوں کا خون بہتا رہا اور جب ایران نے شط العرب عبور کیا تو صدام حسین نے مہذب دنیا کی طرف سے فراہم کے جانے والے کیمیائی ہتھیاروں سے حملہ کر دیا۔ اس کے بعد ایران کو اقتصادی طور یر ایا جج بنانے کیلئے ایران کوطرح طرح کی یابندیوں میں جکڑ دیا گیاجس کا گذشتہ تمیں برسوں سے ارانی قوم جوانمر دی ہے سامنا کر رہی ہے لیکن ان کے عزم واستقلال کونبیں تو رشکیں۔ایران کوسزا دئیے کی خاطراس سال کے شروع میں وارسا بلان (Warsaw Plan) کے تحت ایک اتحاد بنایا گیا جس کے بعد صدر ٹرمپ نے ایرانی جزل قاسم سلیمانی کو ٹارگٹ کر کے قتل کرایا۔ ایران نے جوالی کاروائی کرتے ہوئے امریکہ اور اسرائیل کی بجائے سعودی عرب پر حمله کیا جوایک معروف امریکی صحافی کے بقول معمولی نوعیت کی کاروائی نہیں تھی:

7 دیمبر 1941 ء کو پرل ہار ہر پر حملے کے بعد امریکہ دوسری عالمی جنگ میں شامل ہوا تھا لیکن عبقی پر حملے کے بعد امریکہ دوسری عالمی جنگ میں شامل ہوا تھا لیکن عبقی پر حملے کے بعد ٹرمپ سعودی عرب کی مدد کو نہ آے بلکہ محض تین ہزار کا علامتی فوجی دستہ بھیج کر اس امر کو بھینی بنایا ہے کہ ''ہم جو کچھان کے لئے کر رہے ہیں وہ اس کی قیمت دارکرتے رہیں گئی ہماری اولین ترجیح ہے۔''

2006ء میں حزب اللہ اسرائیل جنگ میں حزب اللہ نے چند ہزار فری فلائٹ راکوں کے حملے کرکے اسرائیل کو شکست دی تھی۔اب ایران اور اس کے اتحادی بھی چند ملین فری فلائٹ راکٹ اور درست نشانہ پر لگنے والے ایرانی میزائلوں کی صلاحیت حاصل کر چکے ہیں۔اس کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں خودکش بمبار بھی اس جنگ میں شامل ہونے سے تحکم کے بتالی ہے منتظر ہیں۔

جہاں تک ایران کے ایٹی پروگرام کی تیاری کی بات ہے تواس سلط میں صدر ٹرمپ نے ایران کے ساتھ کئے جانے والے ایٹی معاہدے سے وستبردار ہوکرایران کی مدد کی ہے جس سے حوصلہ پاکرایران نے ایٹم بم کے لئے یور پنیم کی افزودگی کا عمل جاری رکھا ہے۔ ای طرح امریکہ نے افغانستان میں روی جارحیت کے خلاف پاکستان کو شامل کر کے پاکستان کی مدد کی تھی۔ اس دوران پاکستان نے یور پنیم کی افزودگی کا عمل جاری رکھا اور ایٹم بم تیار کر بھی مدد کی تھی۔ اس دوران پاکستان نے یور پنیم کی افزودگی کا عمل جاری رکھا اور ایٹم بم تیار کر لیا۔ لیکن جرت اس بات پر ہے کہ پاکستان کے ایٹم بم بنانے کے حوالے ہے" امریکی گران" کی شبت رپورٹ کے باوجود امریکی صدر سال بہ سال کا گریس کو یقین دلاتے رہے گران" کی شبت رپورٹ کے باوجود امریکی صدر سال بہ سال کا گریس کو یقین دلاتے رہے کہ "پاکستان ابھی تک اس منزل تک نبیس بہنچا کہ ایٹم بم بنا سکے۔"

گذشتہ چار دہائیوں سے افغانی قوم نے دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتوں کے خلاف برسر پیکار رہتے ہوئے انہیں شکست دی ہے اور اپنے اسلامی نظام کی بنیادوں کا تحفظ کیا ہے۔1989ء میں جب روس بہاہوا تو افغان مجاہدین کو اسلامی حکومت بنانے کے حق سے محروم کردیا گیا اور وہاں خانہ جنگی کرائی گئی جس کی کوکھ سے 2001ء میں طالبان نے جنم لیا۔ امریکہ نے افغانستان پر قبضہ کرنے کی خاطر جر وتشدد کی حکمت عملی جاری رکھی تا کہ

طالبان کومجبور کیا جاسکے کہ وہ افغانستان میں اسلامی امارات کے قیام کے مقصد سے پیمجیے ہٹ جاکیں لیکن طالبان ان کا حکم ماننے کے لئے تیار نہ ہوئے کیونکہ ملاعمر کے بقول''جس طرح 1990ء میں امریکہ اور پاکستان' دونوں نے ہمیں دھوکہ دیا تھا' اب ہمیں دوبارہ دھوکہ نہیں دیا جاسکتا۔''

افغانیوں نے اپنے اسلامی نظام کی بنیادوں کے تحفظ کی بڑی بھاری قیمت چکائی ہے اور دنیا کی دوسپر پاورز کے خلاف کامیاب مزاحمت کا نیا باب رقم کیا ہے جومنفر دنوعیت کا ہے اور اوراپنے ایمان ویقین تو می روایات واقدار کے تحفظ کی خاطر انسانی جدوجہد کی تاریخ میں ایسی مزاحمت کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ماشاء اللہ طالبان کوکوئی جلدی نہیں کہ امریکی فوجیس کب افغانستان نے نکلتی ہیں کیونکہ ''وقت ان کے ہاتھ میں ہے جبکہ دشمن کی دسترس محفل کھڑی تک محدود ہے۔'' زمینی حقائق سے صاف عیاں ہے کہ طالبان مطمئن ہیں' جیسا کہ ایک معروف پاکستانی تجزیہ نگار کے ان الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے:

''اب بھی ملک کے زیادہ تر دیبی علاقے طالبان کے قبضے میں ہیں جہاں ان کی اپنی خودساختہ حکومت ہے' نیکس وہ خود وصول کرتے ہیں' را توں کو ان کا راج ہوتا ہے اور اسلامی ریاست (آئی ایس آئی ایس) کے خلاف دفائی حصار ہیں' جس کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے مارچ 2020ء میں کنز اور اس کے مضافات سے اسلامی ریاست کو بے دخل کیا تھا۔ اور اگر 1 1 0 2ء میں دنیا کے تقریبا پچاس (50) طاقتور ممالک کے ایک لاکھ پچاس ہزار (150,000) سے زاکد فوجی دستے دو دہائیوں تک افغانستان میں امن نہیں قائم کر سکے تو دو ہزار فوجیوں کی کیا اوقات ہے؟ کابل کی حکومت مصنوی اور عارضی سہاروں پر قائم رضامند نظر نہیں آتے۔

پاکتان اپنے اسلامی نظام کی بنیادوں کو تحفظ دینے میں ناکام رہاہے کیونکہ دنیا کے نقشے

پرابحرتے ہی اس نے سرد جنگ میں شمولیت اختیار کر کے امریکہ کی طرفداری کا فیصلہ کیا۔ اس فیصلے ہے امریکہ نے ہمارے سیاسی اور سلامتی کے نظام پر کنٹرول حاصل کر لیاجس کی وجہ سے پاکستان میں نہ تو جمہوریت پنپ سکی اور نہ ہی صحت مند معاشرتی نظام قائم ہو سکا ہے۔ لیکن افسوس ناک بات یہ تھی کہ جب امریکہ نے پاکستانی قوم کی ذہنیت سازی Management) افسوس ناک بات یہ تھی کہ جب المریکہ نے پاکستانی قوم کی اور ریڈ انڈین سمجھتے ہوئے ہمیں نظم و صبط سکھانا چاہاتو ہمارے منتخب حکمرانوں نے خوشد کی ہے یہ قم اداروں نیرحکومتی اداروں (NGOs) اور ہرا سے شخص کو جومقصد کے حصول کو بیتی بنانے کا اہل ہوان میں تقسیم کرنے کی اجازت دے دی۔ اس کے نتیج میں ہمارے تعلیم یافتہ طبقے میں الی فرہنیت انجری کے جولیرل ازم (Liberlaism) اور سیکورازم (Secularism) جیسے ساجی نظام کی بات کرتے ہیں جس کامحور اللہ تعالی کی ذات کی بجائے انسان کی اپنی ذات ہے۔ نعوذ باللہ۔

یہ ایک المیہ ہے جس سے پاکستان کے سابق و معاشرتی نظام پر انتہائی مہلک اثرات مرتب ہوئے ہیں اور ہمارا سیاسی نظام بری طرح افراتفری کا شکار ہے جبکہ مکی مفادات کا تقاضا ہے کہ ایک منصفانہ جمہوری اوراسلامی نظام کے تحفظ کی خاطر ایسی ''سابق یک جبتی' قائم ہو جو انقلابی ایران اور جہادی افغانستان کے ساتھ مل کردنیائے اسلام کے اس حصے' جو آج وشنوں کی زدمیں ہے' کے تحفظ کے لئے انتہائی ضروری سلامتی کی تذویراتی گہرائی کھے۔ (Strategic Depth of Security) کی چھتری مہیا کر سکے۔

یا کتان میں ساس عدم استحکام کے اسباب:

سوال: .....قیام پاکتان سے لے کراب تک ہمارے ملک کو وہ استحکام حاصل نہیں ہوا جو اس کا حق بنما تھا۔ مسائل اور مشکلات سے گذرتے ہوئے ہم نے آ دھا ملک گنوا دیا اور اب وہ بنگلہ دیش کے نام سے الگ ملک ہے۔ اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ پاکتان ایک ناکام ریاست ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے اور اس کے کیا اسباب ہیں اور کس طرح ہم پاکتان کو صحیح سمت دے سکتے ہیں؟

جواب :..... در اصل اس کا بنیادی سبب ہماری اپنی اندرونی کمزوریاں ہیں جن کو اہمی تک ہم دور نہیں کر سکے اور نہ ہی ہم نے ماضی میں کی جانے والی غلطیوں سے سبق سکھا ہے۔ ہماری سب سے بردی کمزوری جمہوری نظام میں اکثریت کی اہمیت کو نہ سمجھنا ہے اور اس بڑمل پیرا نہ ہونا ہے۔ یعنی اکثریت کے جر (Tyranny of Majority) کو تسلیم نہیں کرتے ۔ پیرا نہ ہونا ہے محمولی جناح اور تحریک پاکستان کے قائدین نے ملک کے لئے ایسے جمہوری قظام کا وعدہ تھا کیا جس کی بنیادیں قرآن و سنہ کے سنہری اصولوں پر قائم ہوں۔ یہی وہ بنیادی فیصلہ تھا جس کی روشنی میں 1973ء میں وزیراعظم و والفقار علی بھٹو نے پاکستانی قوم کے نظریہ

العدم کا وعدہ تھا کیا جس کی بنیادی قرآن وسنہ کے سنبری اصولوں پر قائم ہوں۔ یہی وہ بنیادی فیصلہ تھا جس کی روشنی میں 1973ء میں وزیراعظم ذوالفقارعلی بحثونے پاکستانی قوم کے نظریہ فیصلہ تھا جس کی روشنی میں 1973ء میں وزیراعظم ذوالفقارعلی بحثونے پاکستانی قوم کے نظریہ حیات کی ترجمانی کرتے ہوئے آئین میں اس کی تشریح کی کیعنی جمہوری نظام کے قیام اور اس کی مضبوطی کا وعدہ کیا جو مرکزی تصور ہاور یہ تصورا کثریت کے بنیادی اصول پر قائم ہوتا ہے۔ اگر ایک جماعت کو صرف ایک نشست کی برتری حاصل ہوتی ہوتا وہ حکومت بناسکتی ہے۔ اگر ایک جماعت کو صرف ایک دوٹ کی اکثریت پر فاتح قرار دیا جاتا ہے۔ اس حقیقت سے انحراف حقیقت سے انحراف میں جسب مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہوگیا۔

مشرقی پاکتان پورے ملک کی مجموعی آبادی کا 53 فیصد تھا۔ اس کی اکثریت کو ہماری قیادت نے تسلیم نہیں کیا۔ قائد انظم کے بعد اگر کسی کو حکومت بنانے اور وزیراعظم بنے کا حق تھا تو مشرقی پاکتان کے اے کے فضل حق جیسے بالغ نظر قائدین موجود تھے جو وزیراعظم بنے کے لئے موز وں ترین شخصیت تھے مگر مغربی پاکتان کے قائدین نے انہیں ان کے جائز حق سے محروم رکھا۔ جب 1954ء کے انتخابات ہوئے تو مشرقی پاکتان سے حسین شہید سہروردی کا مولانا بھا شانی اور اے کے فضل حق اور شخ مجیب الرحمٰن جیسے قائدین نے بھر پور حصہ لیا اور پورے ملک کی بنیاد پر اکثریت حاصل کی لیکن اس کے باوجود انہیں حکومت بنانے کی اجازت نہیں دی گئی۔

ای طرح 1965ء میں محترمہ فاطمہ جناح نے مشرقی پاکستان سے اکثریت حاصل کی

پورے ملک میں سای توازن قائم ہواور ہمارے دشمنوں کواس کمزوری سے فائدہ اٹھانے کا موقع نہ ملے۔

ای کمزوری کا بھیجہ ہے کہ پاکستان بنے ہے آئ تک ہمارے چھوٹے صوبول میں معمولی اختلافات جو باہمی افہام وتفہیم ہے بخوبی طل کئے جا سکتے سے انہیں طاقت کے بل بوتے پرحل کرنے کی کوششیں کی جاتی رہیں۔ بلوچستان دیر باجوڑ اور فاٹا جیسے علاقوں میں ساتی معاملات کو عسکری قوت کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کی گئی حالانکہ ہم مشرقی پاکستان کے ساتی معاملات کو عسکری قوت کے ذریعے حل کرنے کا خطرناک تجربہ کر چکے سے جو ہمارے لئے مشعل راہ ہوسکتا تھا۔

تحریک پاکتان خالصتا ایک سیای تحریک بھی جو قائد اعظم محمر علی جناح اور ان کے ساتھیوں کی سیای بھیرت کا کمال تھا جنہوں نے ایک خالص 'پرامن اور منظم سیای تحریک کے ذریع ملک کو آزادی دلوائی۔ ہم مسلمانوں پر 'خواہ وہ ہندوستان کے کس بھی جھے میں ہول ' دین کے حوالے ہے کوئی پابندی نہیں تھی اور نہ ہی کوئی تختی تھی اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت کی متمام دینی جماعت سے کوئی سوائے مولانا شہیر احمد عثمانی کی جماعت جمیت علائے اسلام کے جنہوں نے جماعت سے الگ ہوکر تحریک پاکستان میں قائد مطلم کا ساتھ دیا۔

پاکتان کا مطالبہ بنیادی طور پرمسلمان اکثرین علاقوں کو تحفظ فراہم کرنا تھا تاکہ انگریزوں کے جانے کے بعد جوخوف تھا کہ ہندواکثریت معاشرتی واقتصادی طور پرمسلمانوں پر جبر کرے گی وہ ختم کیا جا سکے جیسا کہ آج ہم نریندرمودی کے دور میں دیکھ رہے ہیں لیکن قائد اعظم کی دور رس نگاہوں نے اس خطرے کو بھانپ لیا تھا کہ جس طرح بھارتی حکومت نے مسلمانوں پر عرصہ حیات تک کر رکھا ہے خصوصا کشمیری مسلمانوں کو کس قدر اذبیتیں دی جارتی ہیں جو گذشتہ ستر (70) سالوں سے اپنی آزادی کی جنگ لڑرہے ہیں۔

ہاری سای جماعتیں' دینی جماعتوں کوتمام خرابیوں کا سبب سجھتی ہیں۔اس لئے کہ

کین دھاندلی کے ذریعے انہیں ہرادیا گیا۔ 1970ء میں جب جنرل کی کی خان نے انتخابات

کرائے تو مشرقی پاکستان سے شخ مجیب الرحمٰن کی جماعت عوامی لیگ کومجموعی طور پر واضح

اکثریت ملی۔ کی خان نے مشرقی پاکستان کے دورے میں قومی اسمبلی کا اجلاس 3 مارچ کو 
ڈھا کہ میں بلائے جانے کا اعلان کیا لیکن مغربی پاکستان واپس آ کروہ اس اعلان سے پھر

گئے جس کے بعد مشرقی پاکستان میں حالات خراب ہوئے اور بغاوت شروع ہوئی جس کے 
شیج میں مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ ہو گیا۔ جمہوریت کا مطلب ہی اکثریت کی رائے کا 
احترام ہے کینی ''دوٹ کا تقدس۔''

ہارے تو کی اداروں کی کزوری اورسیاستدانوں میں سیاسی اصولوں کی پاسداری کا فقدان ہے جے سیاسی نا پختگی بھی کہا جا سکتا ہے جو ہمارے سیاسی وقو می معاملات پر بری طرح اثر انداز ہے۔ مثلا امریکہ نے فوج عدلیہ انظامیہ اور چند سیاسی جماعتوں کو ساتھ ملا کرچار مرتبہ ہمارے ملک میں فوجی حکومتیں قائم کیں۔ یباں تک کہ 2007ء میں مشرف کی بنائی ہوئی حکمت عملی کے تحت جمہوری طریقے سے نظام کی تبدیلی کا فیصلہ کیا گیا تو سازش ناکام ہوئی حکمت ملی کے تحت جمہوری طریقے سے نظام کی تبدیلی کا فیصلہ کیا گیا تو سازش ناکام ہوئی حکمت ملی کے قومت کی فوجی قیادت نے اس مکروہ کھیل کا حصہ بنے سے انکار کر دیا تھا اور جب انتخابات ہوئے تو مشرف کو ناکامی کا منہ ویکھنا پڑا اور پیپلز پارٹی نے حکومت بنائی جبہ جب انتخابات ہوئے تو مشرف کو ناکامی کا منہ ویکھنا پڑا اور پیپلز پارٹی نے حکومت بنائی جبہ بخاب میں مسلم لیگ (ن) کی حکومت قائم ہوئی جس سے امریکی ایوانوں میں بلچل چی گئے۔ اس رو زمعروف امریکی اخبار واشنگنن پوسٹ نے اپنے ادار سے میں امریکی پالیسی سازوں کی خدمت کی جس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں۔

پنجاب کی اکثریت ہمیشہ مقتدر تو توں کی نگاہوں میں کھنگی رہی ہے۔ اس بات کے پیش نظر ہمارے ملک کی سیاست میں اتار چڑھاؤ نظر آتا ہے۔ ہماری اس کمزوری کو بار بار ہمارے دوست نما دشنوں نے ابھارا ہے اور اپنے مفادات حاصل کئے ہیں حالانکہ کام بہت آسان ہے کہ قومی اسمبلی فیصلہ کرے کہ ہمارے سیاسی نظام میں جو کمزوریاں اور خرابیاں ہیں انہیں درست کر لیا جائے لیمنی بجائے چارصوبوں کے مزید صوبے بنادیے جا کمیں تاکہ

غیور افغان قوم کو امریکہ اور اس کے مسلط کردہ حکمران اشرف غنی کی حکومت کے ساتھ نداکرات کی میزیرلائیں۔

یہ اسے مطالبات ہیں جنہیں پورا کرنا ہمارے لئے بہت مشکل ہے کیونکہ ہم نے غیروں کے ساتھ مل کر افغان قوم کے ساتھ جنگ کی ہے اور ہم نے ان سے ترک تعلق کرلیا۔ یبال تک کہ افغانی جو دیمن کے خلاف جنگ کررہے تھے ان کے خاندان والوں کو 2010ء کی دہائی میں پاکتان سے نکالا تو افغانوں کا ہم سے ناراض ہونا ایک فطری بات تھی 'جو ہماری حکومتوں کی اس احتقانہ پالیسی کا قدرتی روممل تھا۔ایران کی حکومت نے افغانیوں کا ساتھ دیا' ان کے خاندانوں کو تحفظ دیا اور ہر طرح سے ان کی مدد کی۔ آج امریکہ افغانوں کے ساتھ محاملات طے کرنا چاہتا ہے مگر ہماری صلاحیتیں محدود ہیں۔ اس سلسلے میں ہمیں ترکی' روس اور چین کی مدد درکار ہوگی۔ قدرت نے ہمیں ایک موقع دیا ہے کہ اپنی غلطیوں کا مداوا کر سکیں اور افغان مدد درکار ہوگی۔ قدرت نے ہمیں ایک موقع دیا ہے کہ اپنی غلطیوں کا مداوا کر سکیں اور افغان میں تیا سے ساتھ کی کوششوں میں کامیانی حاصل کریں۔

موجودہ دور میں نظام حکومت چلانا آسان کام نہیں ہے جبکہ ہماری حکومتیں تو می معاملات کو بھی '' کری کیبنے'' بھی '' اور بھی عارضی گروپ (Adhoc Group) معاملات کو بھی '' کری کیبنے'' بھی '' کور کمیٹی' اور بھی عارضی گروپ (فرمہ داریاں کے ذریعے چلاتی رہی ہیں جبکہ مہذب جمہوری حکومتوں نے بیشنل سکیورٹی کونسل کو ذمہ داریاں ملک کے تمام تحقیقی اداروں' منتخب میکنو کریٹس اور متعلقہ ماہرین کی مدد سے تمام ملکی مسائل پر غور کر کے حکومت کو ابنی سفارشات بیش کرتی ہے اور حکومت کا سربراہ اپنے وسائل اور حالات کود کھتے ہوئے ممل درآ مدکا فیصلہ کرتا ہے۔ آج سے تقریبا ہیں سال قبل بھارت نے اس طرح کی نیشنل سکیورٹی کونسل تھیل دی اور فوا کہ حاصل ہونے والی مکمل دانشورانہ رائے کے ذریعے نالج ہیٹ حاصل کئے۔ اس طرح سے حاصل ہونے والی مکمل دانشورانہ رائے کے ذریعے نالج ہیٹ حاصل کئے۔ اس طرح سے حاصل ہونے والی مکمل دانشورانہ رائے کے ذریعے نالج ہیٹ حکمران نیشنل سکیورٹی کونسل کے نام سے الرجک اورخوفزدہ ہیں۔

ماری ایک کزوری یہ بھی ہے کہ ہم زمین حقائق کوتشکیم کرنے سے انکار کرتے ہیں اور

ملک میں موجود دو درجن سے زائد دین جماعتوں کا حکومت بنانے اور چلانے میں کوئی کردار نہیں ہے۔ وہ ایک نظر انداز شدہ قوت ہیں لیکن اس کے باوجود ہماری تمام سیاسی جماعتوں پر ہروقت ان کا خوف طاری رہتا ہے۔ ان دین جماعتوں کو جب تک قومی سیاسی دھارے میں نہیں لایا جائے گا ہماری قوم میں معاشرتی انتشار قائم رہے گا۔قصور ہمارے مدرسوں کانہیں ہے بلکہ ہماری بے راہ روسیاس سوچ وعمل کا ہے۔

ہمارا اپ قوی نظریہ حیات سے انحاف خطرناک علامت ہے جبکہ ہمارے آئین میں اس امری وضاحت کی گئی ہے کہ ملک کا نظام حکومت 'جمہوریت ' ہوگا جس کی بنیادیں قرآن و سنہ کے ذریں اصولوں پر قائم ہوں گی لیکن اب تک جتنی بھی حکومت آئی ہیں تمام کا زور صرف جمہوریت پر ہی رہا ہے اور قرآن وسنہ کو پس پشت ڈالے رکھا ہے۔ دین کا میہ مطلب ہر گر نہیں کہ قوم کو ملائیت کی جانب راغب کیا جائے بلکہ صرف وہ بنیادی تعلیم ہے جو ہر مسلمان کو دی جانی لازم ہے اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم اپ تمام سکولوں میں دینی نصاب تعلیم رائج کریں جو 1973ء کے آئین میں لازم قرار دیا گیا ہے تاکہ ہر پاکستانی کو اپنی پہچان مل سکے ورند آج ہمارے معاشرے میں جو نظریاتی اختلاف موجود ہے وہ قوم کو اہتری کی جانب لے جا رہا ہے۔ ایسی اہتری جو 1965ء میں انڈونیشیا میں خانہ جنگی کا باعث بنی تھی جس میں لاکھوں لوگ قتل ہوئے۔ کہیں ایسانہ ہو کہ یہ کم زوری لاعلاج ہوجائے۔

امریکہ کو ہماری کمزوریوں کا ادراک شروع دن ہے ہی تھا اور انہی کمزوریوں کو ابھار کر وہ اپنے متاصد حاصل کرتا رہا ہے جس ہے ہمارے قو می مفادات کو سخت نقصان بہنچا ہے۔
یہاں تک کہ ہم امریکی مفادات کی جنگ لاتے رہے ہیں۔ بھی امریکہ کے ساتھ مل کر روس کے خلاف جنگ کی اور بھی امریکہ کی خوشنودی کی خاطر برادر اسلامی ملک افغانستان کے خلاف جنگ میں شامل ہوئے۔ ان غلط فیصلوں کے بینچے میں ہم پر دہشت گردی کا عذاب خلاف جنگ میں شامل ہوئے۔ ان غلط فیصلوں کے بینچے میں ہم پر دہشت گردی کا عذاب مسلط ہے جس کے قدارک کی کوششوں میں ہم نے ہزاروں لوگوں کی جانیں قربان کیں اور مسلط ہے جس کے قدارک کی کوششوں میں ہم نے ہزاروں لوگوں کی جانیں قربان کیں اور پھر بھی ہم سے تقاضا ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے اور مطالبہ کیا جاتا ہے کہ

کی سطح پر حقوق حاصل ہوں گے۔''

سے ہیں وہ اہم مسائل جو فوری توجہ کے متقاضی ہیں، جنہیں حل کرنے کے لئے ہمیں اپنے ذاتی مفادات سے آگے بڑھ کرقو می مفادات کو اہمیت دینا ہوگی۔ ارادے کی مضبوطی اور فلوص نیت شرط ہے۔ ہمارے پڑوں میں دوقو موں کی روش مثال ہمارے سامنے ہے کہ جن کے دلوں میں ان کا نظریہ حیات زندہ ہے اور انہوں نے بڑی ہمت اور عزم کے ساتھ اپنے قومی مفادات کا شخط کیا ہے۔افغان قوم نے چند دہائیوں کی مدت میں دنیا کی ہر بڑی سے بڑی طاقت کو شکست دی جس کی انسانی تاریخ میں مثال نہیں ملتی اور انہی چند دہائیوں کے دوران ایران نے امریکہ کے ظلم وستم اور مالی و تجارتی بندشوں کے باوجود ایک ہی جھکے میں مشرق وسطی کے تذویرتی نظام کو بدل کے رکھ دیا ہے اوراب امریکہ ایران سے ندا کرات کرنے پر مجبور ہے۔

سوال:..... 17 اگست 1988ء کوآپ کی سربراہی میں عسکری قیادت نے عنان اقتدار چیئر مین سینیٹ کے حوالے کر دیا تھا جوآ کینی طریقہ تھا جبکہ 1969ء میں جزل ایوب خان جب اقتدار سے الگ ہوئے تو انہوں نے اقتدار چیئر مین سینیٹ کی بجائے جزل کیجیٰ خان کے حوالے کر دیا۔ اس پرآپ کیا کہیں گے؟

جواب: اس کی سب سے بڑی وجہ سیاستدانوں پر عدم اعتاد تھا کہ 25 مارچ 1969ء کو فیلڈ مارشل محد ایوب خان نے مستعفی ہوکر اقتدار آرمی چیف جزل کی خان کے سپردکردیا جنہوں نے مارشل لاء قائم رکھا۔ ایوب خان نے قومی نشریاتی را بطے پر اعلان کیا کہ ملک میں امن و امان کی بگرتی ہوئی صورت حال کے پیش نظر اقتدار سے الگ ہو رہا ہول۔ اس طرح ملک میں ان کے دس سالہ اقتدار کا خاتمہ ہوا جو 27 اکتوبر 1958ء کو سیاس افراتفری کی وجہ سے رونما ہوا تھا۔ مستعفی ہونے سے پہلے جزل ایوب خان نے جزل کی خان کے جزل کی خان کے نام خطاکھاجس میں انہوں نے سول ملٹری تعلقات کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کیا ہے۔ میرے عزیز جزل کی فی

حقائق کا سامنا کرنے سے کتراتے رہے ہیں۔ جب تک کوئی قوم اپنے نظریہ حیات کے مطابق اپنے معاملات کوئییں چلاقی اس وقت تک اسے قوموں کی برادری میں باعزت مقام حاصل نہیں ہوتا۔ ہمارے نظریہ حیات کی تشریح ہمارے آئین میں موجود ہے لیکن ہم اس سے مسلسل انحراف کرتے رہے ہیں۔ ہمیں اب اس روش کو ترک کرنا ہوگا۔ جب تک ہم اپنی اصل (دین اسلام) سے نہیں جڑیں گے تب تک حالات میں بہتری کی توقع دیوانے کے خواب کے مترادف ہوگا۔

ہم جمہوریت جمہوریت کا راگ الا پتے تو تھکتے نہیں لیکن ابھی تک جمہوریت کا مطلب ہی نہیں سمجھ پائے۔ہمیں نہ تو دوٹ کے تقدی کا لحاظ رکھنا آیا اور نہ ہی عوامی رائے کا احترام کرنا سکھا ہے۔ جمہوریت میں طاقت کا سرچشمہ عوام ہوتے ہیں لیکن ہم نے عوامی رائے کو پس پشت ڈالنے کے نت مخطریقے ایجاد کئے اور من پندنتانج حاصل کرنے کے لیے تو می اداروں کوساتھ ملا کرعوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالنے کی راہ اختیار کررکھی ہے۔

حدتو یہ ہے کہ غیر ملکی آ قاؤوں کی خوشنودی ہے اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کے لئے ہماری اسلیمنٹ بھی اس بھیا تک کھیل میں شامل رہی ہے۔ مقدر تو توں کی جانب سے چھوٹے صوبوں کے ساتھ ہونے والی ناانصافی اور ان کے حقوق کی پامالی بھی ایک اہم وجہ ہے۔ ہم نے بھی ان کے مسائل کو سمجھا بی نہیں اور اگر سمجھا بھی ہے تو ان کو حل کرنے کے لئے ان سے بات چیت کرنے کی راہ اپنانے کی بجائے ان کے خلاف کشکر کشی کی اور طاقت کے بل بوتے پر انہیں تابع بنانا چاہا' جوموجودہ تمام خرابیوں کی جڑ ہے۔ اگر آج بھی ہم بانی بل بوتے پر انہیں تابع بنانا چاہا' جوموجودہ تمام خرابیوں کی جڑ ہے۔ اگر آج بھی ہم بانی باکتان قائد انظم محم علی جناح کے نظریہ پاکستان پڑ مل پیراہونے کا تہیر کرلیں تو ہمارے تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ قائد انظم نے 1947ء کو بہلی قانون ساز اسمبلی سے خطاب کرتے موسے کہا تھا:

"آپ کاتعلق چاہے کی ندہب فرقے یابرادری سے ہو اصولوں پراس کا کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ پاکسانی شہری ہونے کی حیثیت سے تمام شہریوں کو برابری

مجھے انتہائی افسوس سے کہنا پڑرہا ہے کہ اس وقت ملک کی تمام سول انتظامیہ اور آئینی ادار نے غیر موثر ہو چکے ہیں۔ اگر صورت حال ای طرح زوال پذیر رہی تو ہماری مہذب بقاء ممکن نہیں رہے گی۔ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ اقتدار سے الگ ہو جاؤں اور نظام مملکت پاکستان کی دفائی افواج کے حوالے کر دوں جو اس وقت ملک کا واحد آئینی اور موثر اوارہ ہیں اور ملک کا کنٹرول سنجال سے ہیں۔ اللہ تعالی کے کرم سے وہ ایک صلاحیت رکھتے ہیں کہ ملک کو اہتری اور کمل بتاہی کی صورت حال سے نکال سکیں۔ وہ تنہا ملک میں امن قائم کر سے ہیں اور ملک کو دوبارہ مہذب اور آئینی طریقے سے ترتی کی راہ پرگامزن کر سے تائم کر سے جیں اور ملک کو دوبارہ مہذب اور آئینی طریقے سے ترتی کی راہ پرگامزن کر سے ہیں۔ ہمارے لئے دین اور بنیادی اصولوں پر ہنی جمہوریت کی بحالی امن و امان اور عوامی ضروریات کی پاسداری ہماری اولین ترجیح ہوئی چاہیے۔ اس میں ہمارے عوام کے تحفظ اور مطابئی کا راز پوشیدہ ہے جو اپنے عزم و استقال کی وجہ سے دنیا میں اعلی مقام حاصل کرنے کی امنگ رکھتے ہیں۔

یہ امر انتہائی باعث دکھ ہے کہ اب جبکہ ہم ایک خوشگوار اور ترتی یا فتہ مستقبل کی راہ پر گامزن ہو چکے تھے تو ملک کو بے جا احتجاجوں اور ہنگاموں کی نذر کر دیا گیا ہے۔اس احتجاج کو آج جائز قرار دیا جارہا ہے لیکن وقت بتائے گا کہ یہ بدامنی ایک سوچے سمجھے منصوبے اور پس پر دہ عناصر کی شبہ پر پھیلائی گئی ہے۔انہوں نے حکومت کے لئے ملک میں قانون کی عملداری ' نظام مملکت چلا نا اور عوام کی جان و مال کی حفاظت کرنا ناممکن بنا دیا ہے۔سول انتظامیہ اور عوای اظہار رائے کے ہر عضر کو بے جا تقید اور بلیک میلنگ کے ذریعے ناکارہ بنا دیا گیا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ معاشرتی و اخلاتی اصولوں کا ہر عضر تباہ ہو چکا ہے جس سے حکومت غیر فعال اور غیر موثر ہو کررہ گئی ہے۔

ملک کی اقتصادیات تباہ ہو بھی ہیں۔کاریگروں اور مزدوروں کو لا قانونیت اور ظالمانہ اقدات اٹھانے کی ترغیب دی جارہی ہے جبکہ اجرت 'تخواہوں اور مراعات میں اضافے کے مطالبات کی وجہ سے ملکی پیداوار میں شدید کی واقع ہورہی ہے۔ برآ مدات میں خطرناک حد

تک کی ہو چکی ہے اور جھے ڈر ہے کہ یہ معاملہ جلد ہی ملک میں افراط زر کے اضافے کا باعث

بن جائے گا۔ یہ سب گذشتہ چند مہینوں سے جاری احتجاجی تحریک کی وجہ سے ہو رہا ہے۔
افسوسناک بات یہ ہے کہ معصوم اور بھولے عوام کی ایک کثیر تعدادا یے عناصر کی سازشوں کا شکار ہو رہی ہے۔ ہم سے غلطیاں ضرور ہوئی ہیں لیکن جو پچھ ہم نے کیا ہے اسے بھی نظر انداز نہیں کیا جانا چا ہے۔ پچھ عناصر چا ہتے ہیں کہ جو پچھ میری اور مجھ سے پہلی حکومتوں نے کیا ہے اسے عوام کی نظروں سے او بھل رکھا جائے۔ سب سے افسوسناک اور دل شکن بات یہ ہے کہ کچھ ایسے عناصر بھی ہیں جو قائدا عظم کی قربانیوں کیون قیام پاکستان کی خاطران کی کوششوں کو بھی فراموش کرنے کی ندموم سازشوں میں ملوث ہیں۔

میں معاشرتی اور آئینی طریقوں سے موجودہ حالات کو سدھار نے میں ناکام ہو چکا ہوں۔ میں نے احتجاجی قائدین کو ملاقات کی دعوت دی ہے ان میں سے بہت سے اوگ ایک کانفرنس میں آئے اور میں نے ان کے تمام مطالبات غیر مشروط طور پرتشلیم کر لئے لیکن اس کے باوجود چند عناصراس کانفرنس میں نہ آئے 'اور نہ آنے کی وجہ وہی بہتر بتا سکتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ ایک مشتر کہ فارمولا تیار کریں لیکن کافی وقت گزرنے کے بعد بھی وہ کوئی فارمولا پیش نہ کر سکے اور بالآخر دو نکات پر متفق ہوئے اور میں نے دونوں مطالبات تشامیم کر لئے۔ اس کے بعد میں نے انہیں پیشکش کی کہ جو معاملات ابھی حل طلب ہیں انہیں انتخابات میں منتخب ہونے والے عوامی نمائندوں کے لئے چپنوڑ دیا جائے ۔میرا کہنا تھا کہ کانفرنس میں موجود وفو د چونکہ عوام کے منتخب کردہ نہیں ہیں'لہذا انہیں آئین ومعاشرتی معاملات کرخود ان کا آئیں میں کے بارے فیصلہ کرنے کا کوئی اختیار حاصل نہیں جب کہ بعض معاملات پرخود ان کا آئیں میں بھی انقاق نہیں۔

میرا خیال تھا کہ دونوں مطالبات پرغور کرنے کے لئے میں قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کروں گالیکن جلد ہی میں نے محسوس کیا کہ ایسا کرناایک فضول مشق ہوگی کیونکہ اسمبلی کے ممبران آزاد اور با اختیار نہیں ہیں لبذا دونوں مطالبات پر ان کے منفق ہونے کا کوئی امکان

باہمت عوام کی خدمت کرنا میرے لئے ایک بہت برااعزاز ہے۔

الله تعالى سے دعا ہے كہ وہ كامياني وكامراني ميں آپ كی نفرت ورہنمائی فرمائے۔ آپ كے غير متزلزل جذبہ حب الوطنی كی تعریف كرتے ہوئے ميں اس بات كا بھی اعتراف كرتا ہوں كہ وطن سے مجت آپ كی زندگی كاجزولا نفك رہی ہے۔

میں آپ کی کامیابی اورا پے عوام کی بہتری کے لئے دعا گوہوں۔

جنزل ايوب خان

نیشنل سیکورٹی کونسل کی افادیت:

سوال: .... بیشن سکیورٹی کونسل کا قیام کیوں ضروری ہے اور اس کی افادیت کیا ہے؟
جواب: .... بیشنل سکیورٹی کونسل کی افادیت کو ہمارے حکمران آج سک خیمیں سمجھ سکے۔
ہر ملک کا اپنا ایک نظریہ حیات ہوتا ہے۔ اگر ملک نظم وضبط کے مطابق چل رہا ہوتو تو می سلامتی
کے تقاضے پورے ہوتے ہیں۔ تو می معاملات میں نظم وضبط قائم رکھنا کسی ایک فردیا چند اوگوں
کی معاونت ہے ممکن نہیں ہے بلکہ اس مقصد کے حصول کے لئے چند بنیادی اصواوں برعمل
کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس مقصد کے لئے مختلف مما لک میں مختلف طریق کاراختیار کئے گئے
ہیں۔ مثلا آج سے تقریبا ہیں سال قبل بھارے نے ایک ایسا طریق کاراختیار کیا ہے جو چند
ہیں۔ مثلا آج سے تقریبا ہیں سال قبل بھارے نے ایک ایسا طریق کاراختیار کیا ہے جو چند

المستحص کو تو می سلامتی کامشیر مقرر کرنا ضروری ہے۔

ہے نیشنل سکیورٹی ایڈوائزر کے تحت ملک کے متعلقہ تحقیقی ادارے دانشور 'ہنرمند اور باصلاحیت اوگوں کے تعاون سے سال کے بارہ مہینے ملک کے تمام مسائل پرغوروفکر کر کے تجاویز تیار کی جاتی ہیں۔ یہ تجاویز ان معاملات سے متعلق ہوتی ہیں جن پر تحقیق کرنے کے لئے حکومت وقت اس ادارے کو تفویض کرتی ہے۔

دوسری سطح پر بیتجاویز متعلقه وزارتول اور ادارول کو پیش کی جاتی بین اور جائزه لیا جاتا کے دوسری سطح پر بیتجاویز متعلقہ وزارتو کی جاتا کے کہ کیا وسائل حاصل بین اوران تجاویز پرعمل درآید سے کنی قتم کی خرابی تو پیدانہیں

تعرونی جے ہے۔ جمال کا بایکا کے کریں یا ایسی ترمیم کا بل پیش کریں جس سے مرکزی حکومت عملی طور پرختم ہوجائے مسلح افواج کا فقام ناکام ہوجائے ملک کی اقتصادیات تقییم ہوجائیمں اور پاکستان کو جہوٹے چھوٹے چھوٹے چھوٹے چھوٹے چھوٹے کے ایسی صورت حال میں تو می اسمبلی کا اجلاس بلانا چھوٹے چھوٹے کے کا فران کی سیس کا اجازی کی احوال جھوٹے کے کا حوال میں تو می اسمبلی کا اجلاس بلانا میں بناوی نوعیت کے مسائل کو حل کرنے کے لئے کوئی کیسے ٹھنڈے ول سے خور کرسکتا ہے۔ حالات کو مزید بگاڑنے کا سبب بن سکتا ہے کیونکہ دھمکیوں ہنگا موں اور احتجاج کے ماحول میں بنیاوی نوعیت کے مسائل کو حل کرنے کے لئے کوئی کیسے ٹھنڈے ول سے خور کرسکتا ہے۔ اس گھمبیر صورت حال پر قابو پانے میں سول حکومت کمل طور پر بے بس ہوچکی ہے للبنا وفاعی اداروں کا آگے بڑھنالازم ہے۔ یہ آپ کی قانونی اور آ کینی ذمہ داری ہے کہ نہ صرف منا کی اور فی خطرے کی صورت میں ملک کا دفاع کریں بلکہ اندرونی خافشار اور بدا تنظامی کے خلاف بیرونی خطرے کی صورت میں ملک کا دفاع کریں بلکہ اندرونی خافشار اور بدا تنظامی کے خلاف بیری مائٹر تی اور کیے جبتی کے تحفظ امن و امان و مان و امان اور خوشیوں بھری زندگی کی طرف لوٹانے کی سعی ملین عوام کی اس سرزمین کو امن و امان اور خوشیوں بھری زندگی کی طرف لوٹانے کی سعی کریں۔ جمھے یقین ہے کہ ملک کو جوخطرناک مسائل در پیش ہیں آپ اسے جذبہ حب الوطنی کریں۔ جمھے یقین ہے کہ ملک کو جوخطرناک مسائل در پیش ہیں آپ اسے جذبہ حب الوطنی کریں۔ جمھے یقین ہے کہ ملک کو جوخطرناک مسائل در پیش ہیں آپ اسے جذبہ حب الوطنی

ہیں جس کو دنیا بحر میں عزت و تکریم کی نگاہ ہے دیکھا جاتا ہے۔

پاکستانی فضائیہ اور نیوی میں آپ کے ساتھی بھی عزت والے لوگ ہیں اور آپ کو ان

کی جمایت و تائید حاصل ہے۔ پاکستانی مسلح افواج باہم متحد ہوکر ملک کو ٹو شنے ہے بچا سکتی

ہیں۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں گا کہ آپ بری ' بحری اور فضائیہ کے تمام سیاہیوں کو میرا یہ

پیغام پہنچا دیں کہ مجھے ہمیشہ نخر رہے گا کہ میں آپ لوگوں کا حاکم اعلی Supreme)

پیغام پہنچا دیں کہ مجھے ہمیشہ نخر رہے گا کہ میں آپ لوگوں کا حاکم اعلی Commander)

اس گھڑی میں سب کو ' محافظین وطن' کا کر دار اداکرنا ہے۔ قومی مفادات کی پاسداری میں ان

کا کر دار اسلام کے زریں اصولوں سے مزین ہونا چاہیے ۔ طویل عرصے تک ملک کے غیور اور

عزم اور استقلال سے ان سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ آپ ایک ایک فوج کے سربراہ

ہوگ ۔ کمزوریوں کورور کر کے تجاویز کوحتی شکل دی جاتی ہے۔ الم تسرى سطح يرية تجاويز وزيراعظم كو پيش كى جاتى بين اورحتى فيصله وزيراعظم كا موتا ب جنہیں این کا بینہ اور متعقلہ افراد کی مشاورت حاصل ہوتی ہے۔ اس طریق کار کا فاکدہ یہ ہے کہ اس میں زیادہ ے زیادہ دانشورانہ آراء

(Intelltectual Inputs) شامل ہوتی ہیں اور غلطی کی گنجائش بہت کم ہوتی ہے۔ یا کتان كاالميه يه ہے كه جمارے حكمران اين صوابديد كو ترجيح ديتے ہيں كي كينث بنا كے بڑے برے فیلے کر لیتے ہیں اور محور کھاتے ہیں۔ انا کا مسلد بنا لیتے ہیں' مثلا ہمارے سابقہ وزیراعظم نواز شریف نیشنل سکیورٹی کوسل کے نام سے الرجک ہیں خوفزدہ ہیں بہال تک کہ 1996ء میں جب سابق آرمی چیف جزل جہانگیر کرامت نے میشنل سکیورٹی کونسل کے حق میں آواز اٹھائی تو نواز شریف اتنا ناراض ہوئے کہ جہانگیر کرامت سے استعفیٰ ما تگ لیا اور تھوڑے ہی عرصہ بعد جزل پرویزمشرف کے ہاتھوں اس فیصلے کا خمیازہ مجلکتنا پڑا۔

آج بھی جزل پرویز مشرف کے دور کی بنائی ہوئی نیشنل سکیورٹی کونسل موجود ہے جو دراصل کرائسسر منیجنٹ میم (Crisis Management Team) ہے کہ جب کوئی بڑا مئلہ سامنے آتا ہے تو اکٹھا ہوکے اس سے نمٹنے کی تدبیریں کی جاتی ہیں۔دراصل نیشنل سکیورٹی کوسل کا کام تو رہے کہ کسی بھی مسکلے کا گھمبیر ہونے سے پہلے قابل عمل حل ہمارے یاس موجود ہوتا کہ بروقت اس کا تدارک بھی ہوسکے۔ یا کتان کے خلاف عالمی سازشیں:

سوال: ..... یا کتان کئی سالوں ہے مغرفی سرحدوں برشر پیندعناصر کے خلاف کامیاب فوجی کاروائیاں کررہا ہے لیکن چربھی دہشت گردی ختم نہیں ہوئی ہے۔ کیا وجہ ہے اور اس کا ذمه داركون ہے؟

جواب: .... ید دہشت گردی ایک بہت بڑی سازش کا نتیجہ ہے جو آج سے کئی سال پہلے شروع ہوئی جب پاکتان نے امریکہ کے ساتھ ل کر افغانستان کے خلاف جنگ شروع

كي ان سازشوں كے بيحيے ايے ممالك كالجمي ہاتھ ہے جو ہمارے دوست تصور كئے جاتے ہیں۔ان سازشوں کا آغاز اکتوبر 2001ء میں افغانستان پر قبضے کے بعد ہوا جب کابل کے شال میں جبل السراج کے مقام برایک جاسوی کا برا مرکز قائم کیا گیااور اس نیٹ ورک کو چلانے کی ذمہ داری محارت کو دی گئی۔ میں نے 2007ء میں اس نیٹ ورک کے متعلق تحقیقات کیں جس کی بوری تفصیل قومی اخباروں میں شائع ہوئی لیکن حکومت وقت نے امریکہ ہے احتیاج بھی نہیں کیا کہ بھارت کوافغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کرنے ہے روکتا۔

امریکہ اور بھارت نے 2005ء میں اسٹریٹیک یارٹنرشپ کا معاہدہ کیا جس کے اہداف میں سرفبرست'' چین کی تیزی سے بڑھتی ہوئی عسکری اور اقتصادی قوت کوروکنا اور کم کرنا اور علاقے میں برھتے ہوئے اسلامی انتہا بیندی کے خطرے کامؤٹر سدباب کرنا تھا۔'' چونکہ دونوں ممالک کے مقاصد ایک دوسرے سے ہم آ بٹک تھے اس لئے ان کے لئے ان ہر دو اہداف کا حصول کیساں اہمیت کا حامل تھا۔اب انہیں افغانستان میں فوجی کاروائیوں کے نتیجے میں بردھتی ہوئی ابتری سے نمٹنے کے لئے ایک جامع اور مؤثر انٹیلی جنس نیٹ ورک قائم کرنے کی ضرورت تھی تا کہ یا کتان اور دیگر بمسامیرمما لک مثلا جین' روس' وسطی ایشیائی مما لک اور ایران کوغیرمشحکم کیا جا سکے۔

اس كام كوآسان بنانے كے لئے امركى اشيث ۋيار ثمنت نے اعلان كيا كه ، ''انغانستان' جوجغرافیائی امتبارے وسطی ایشیا کا ایک حصدرہا ہے'اے اب جنوبی ایشیا کا حصہ سمجھا جائے گا۔" اس اعلان کے پس بردہ کارفرما حکمت میتھی کہ بھارت کے لئے افغانستان تك مداخلت آسان موجائ اوروه اين مرضى كاكردار اداكر سكے اوراس قابل موسكے كه افغانستان کی سرزمین کوہمایہ ممالک کے خلاف جاسوی کے اڈے کے طور پر استعال کر سکے۔اس مقصد کے لئے پورے افغانستان میں آیک انٹیلی جنس نیٹ ورک قائم کر دیا گیا ہے جو کئی سالوں سے خصوصا یا کتان اور تمام پڑوی مما لک کے خلاف اب تک فعال ہے۔

افغانستان کے اندر قائم اس انٹیلی جنس نیٹ ورک کی نشاندہی کے لئے ہمارے پاس
کافی معلومات ہیں جو مہذب ونیا کی اپنے مفادات کی خاطر کھیلی جانے والی ''گریٹ گیم''
کی گر ہیں کھولنے کے لئے کافی ہیں۔اس ادارے کا مرکز جبل السراج میں واقع ہے جس کا
نظام ہی آئی اے موساد ایم آئی سکس 6 بی این ڈی (جرمن انٹیلی جنس کا ادارہ) اور این
ایس ڈی مشتر کہ طور پر چلاتے ہیں۔ یہ پختہ عمارتوں او نچے او نچے انٹینا (Antenas) اور
جدید الیکٹرا تک سہولتوں سے آراستہ ایک وسیع رقبے پر پھیلا ہوا بردا مرکز بن گیا ہے۔اس کی
ذیلی شاخیس سرونی قندھار' فرح' ہرات' مزار شریف اور فیض آباد میں قائم کی گئی ہیں۔

TAJIKISTAN

TAJIKISTAN

TAJIKISTAN

DALAMAD TAJIKISTAN

PARAMAD TAJIKISTAN

TAJIKISTAN

DALAMAD TAJIKISTAN

افغانستان پر قابض فوجوں کا انٹیلی جنس نیٹ ورک

سروبی اور قندهار میں قائم اس کی ذیلی برانچیں پاکتان کے خلاف کام کرتی ہیں۔فیض آباد میں قائم شاخ چین کے خلاف مزار شریف کی برایج روس اور وسطی ایشیائی ممالک کے خلاف اور ہرات میں قائم برائج ایران کے خلاف سرگرم عمل ہے۔اس نقشے میں اس جاسوی نیٹ ورک کی نشاندہی کی گئ ہے۔سازشوں کا ایک خوفناک کھیل کھیلا جا رہا ہے۔آ ہے اس ادارے کے کام کرنے کے طریق کارکا ایک سرسری جائزہ لیں۔

پاکتان کے خلاف ایک انٹیلی جنس چوکی سرونی میں قائم ہے جس کا سر براہ ایک بھارتی جزل ہے جو بارڈر روڈ آرگنائزیشن - Border Road Organization)

(BRO) کا انچارج ہے۔ اس کے ماتحت غزنی 'خوست' گردیز' جلال آباد اسد آباد واخان اور فیض آباد میں ذیلی شاخیس قائم ہیں۔ بی آراو نے سروبی سے اسد آباد تا فیض آباد ایک سڑک نقیر کی ہے جو ہرموسم میں میساں کار آبد ہے۔ سروبی میں قائم ادارے کی پاکستان کے سرحدی صوبے خیبر پختون خواہ میں تخزیبی کاروائیاں کرنے کی ذمہ داری ہے۔

وطن دشمن پاکتانیوں کواس مقام پر ملک میں تخ یبی کاروائیوں اور عدم استحکام پھیلانے کے لئے با قاعدہ تربیت دی جاتی ہے۔ واخان کے علاقے میں الیکٹرا تک سٹم کی جدید ترین سہولتوں سے آراستہ متعدداؤے قائم ہیں تاکہوہ پاکتان چین از بکتان اور تا جکتان پرنظر رکھ سیس اور دہشت گردی کے منصوبے بنا سیس۔

قندهار کے مقام پر دوسری چوکی قائم ہے جس کی ذیلی شاخیس کشکر گاہ اور ناوہ (Nawah) میں قائم ہیں اوران کا ہدف صوبہ بلوچتان ہے۔ بلوچتان کے وطن دشمن عناصر اور بلوچتان لبریشن آرمی کو کشکر گاہ کے مقام پر تربیت دی جاتی ہے اوران عناصر کی ہرممکن مدد کی جاتی ہے۔ ان کا خصوصی ہدف گوادر' سینڈک اور حب میں مختلف منصوبوں پر کام کرنے والے چینی کارکنوں کو نشانہ بنانا ہے۔ پاکتانی ساحلوں پر واقع جیوانی اور کلامت کے مقام پر مقیم امر کی 'بلوچتان لبریشن آرمی کو تعاون مہیا کرتے ہیں اور ملک کے اندر عدم استحکام پیدا کرنے کے منصوبے بناتے ہیں اور پاکتان وابریان کے خلاف کاروائیوں میں مجر پور تعاون فراہم کرتے ہیں۔

پاکتان میں واقع مند کی چوکی ہے ایران کے خلاف بھی کاروائیاں کی جاتی ہیں جبکہ بحرہ عرب میں موجود امریکی بحربہ اور مقط کے انٹیلی جنس کے اڈے ان کی ہر طرح کی رہنمائی اور مدد کے لئے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔ جیوانی اور کلامت کی ساحلی سہولتیں پاکتان نے افغانستان میں کاروائی کے لئے خود امریکہ کو دی تھیں جو اب انہیں پاکتان اور ایران کے افغانستان میں کاروائی کے لئے خود امریکہ کو دی تھیں جو اب انہیں پاکتان اور ایران کے

خلاف تخ ين كاروائيوں كے لئے استعال كررہا ہے۔

چین کے خلاف فیض آباد (بدختاں) میں واقع انٹیلی جنس کی برائی ہے جہاں پر تقریبا چین کے خلاف فیض آباد (بدختاں) میں واقع انٹیلی جنس کی برائی ہے جہاں پر تقریبا 350 کے لگ بھارتی مسلمان سپائی انجینئر زاور کارندے کام کرتے ہیں۔ اس کا مقصد چین کے صوبہ سکیا نگ کے باغیوں کو چین میں تزین کاروائیوں کے لئے تربیت فراہم کرنا ہے۔ بھارتی علاء ان کی روحانی تبلیغ پر مامور ہیں جو یہ تاثر دیتے ہیں کہ فیض آباد کا ادارہ یا کتان چلارہا ہے۔

حال ہی میں بھارت کو تا جکستان کے اندر کلائی کاملی (Kalai Kamli) کے مقام پر فو جیس تعینات کرنے کی جو سہولت دی گئی ہے اس کے سبب تا جکستان اور از بکستان میں بھارت اپنی من مرضی کے مطابق تخ جی کاروائیال کرنے کے لیے آ زاد ہوگا۔ مزار شریف میں قائم جاسوی اڈاروس کے خلاف می آئی اے موساد اور بی این ڈی کے زیر سایہ کام کرتا ہے۔ اس کا مقصد چھینیا اور تر کمانستان کے وطن وشمن عناصر کو تربیت فراہم کرنا ہے۔ رشید دوستم اور احمد ضیامسعود از بکستان اور تا جکستان میں تخ جی کاروائیول کے بہت متحرک کردار ہیں۔

ایران کے خلاف فرح میں قائم اڈے کا انظام می آئی اے را اور موساد مل کر چلاتے ہیں۔ اس مقام سے اور پاکتان میں واقع کلامت جیوانی اور مند کے مقامات سے ایران کے اندر تخ بی کاروائیاں کی جاتی ہیں۔ ان کاروائیوں کے نتیج میں گذشتہ چند سالوں میں ایران کے بہت سے سکیورٹی اہلکار شہید ہو چکے ہیں۔ دہشت گر تنظیم جنداللہ کو ایران میں اس قتم کی کاروائیاں کرنے کے لئے ہرتم کا تعاون مہیا کیا جاتا ہے۔

دلچپ بات یہ ہے کہ اس سازشی منصوبے میں جن مقامات کا تذکرہ کیا گیا ہے اور جنہیں سازش کے اڈوں کے طور پر استعمال کیا جارہا ہے انہیں بھارتی کو نصلیٹ کا درجہ دیا گیا ہے تاکہ تخ بی کاروائیوں کو سفارتی تحفظ مہیا ہو۔ پاکتان اور ایران پر اکثر و بیشتر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ افغانستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرتے ہیں حالانکہ معاشرتی انسانی حقوق کی علمبرادار تو میں افغانستان میں انسانیت سوز کاروائیوں کے ساتھ

ساتھ ہمسابیم الک میں عدم استحکام پیدا کرنے کی خود مرتکب ہورہی ہیں۔ یہ نام نہاد مہذب قو میں مشتر کہ طور پر افغانستان پر ناجائز فوجی تساط قائم کے بیٹی ہیں۔ پاکستان اور دیگر ہمسابی ممالک کو غیر متحکم کرنے کے لئے افغانستان کی خود مختاری کو پامال کئے جانے کی جتنی بھی ندمت کی جائے کم ہے۔ بھارت امریکہ اور نیٹو کے ما بین اسٹر پیٹیک پارٹنزشپ کا یہی مقصد تھا۔ ہمارے پڑوس میں افغانستان کی جہادی قوت ہے جس نے دنیا کی ہر بوی طاقت کو

فکست دی ہے۔ ہمارا پڑوی ملک ایران ایک انقلابی توت ہے جس نے طویل عرصے سے عالمی پابندیوں کا جوانمردی سے مقابلہ کیا ہے۔ اس طرح ہمارے متیوں اطراف میں بڑی مضبوط انقلابی قو تیں برسر پریکار ہیں اور درمیان میں ایٹی پاکستان ہے جے ہمارے پہلے وزیراعظم لیافت علی خان نے ''ایٹیا کے قلب (Heart of Asia) ''کا نام دیا تھا۔ اس مرکزی قوت کو کمزور کرنے کی کوششیں عروج پر ہیں۔ سیکولراور لبرل ازم کا پر چار ہور ہا ہے جے مرکزی قوت کو کمزور کرنے کی کوششیں عروج پر ہیں۔ سیکولراور لبرل ازم کا پر چار ہور ہا ہے جے سیکس مرکزی قوت کو کمزور کے ساتھ منتینے کی ضرورت ہے تا کہ ہم اس خطرناک صورت حال سے نے سیکس جو کا کو کی کا مردنے میں داند جنگی کی صورت میں رونما ہوئی تھی۔

ہمارا قومی نظریہ حیات بڑا واضح ہے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے اسے مزید واضح کر دیا تھا۔ اس سلسلے میں قائد اعظم کی تقریروں سے چندا قتباسات میں پہلے بیان کر چکا ہوں کچھ مزید اقتباسات پیش کروں گا۔

🛠 فروری 1948ء میں ملیر کینٹ میں خطاب کرتے ہوئے کہا:

"آپ کو ہماری اسلامی جمہوریت 'جس کی بنیاد معاشرتی انصاف ہے' کا دفاع کرنا ہے۔ اسلامی جمہوریت کا مساویا نہ اصول بھائی چارے معاشرتی ہم آ ہنگی اور اتحاد ممارے دین کی اساس ہے جو ہماری تہذیب اور ثقافت کا جزو ہے۔' کے 23 مارچ 1948 وکو چٹا گا نگ میں خطاب کرتے ہوئے کہا:

" بیں پورے یقین سے کہدسکتا ہوں کہ ہمارا نظام حکومت اسلام کے بنیادی اصولوں پر قائم ہوگا جو جمہوری ہوگا۔ میاصول آج ہماری زعد گیوں میں لاگو ہیں

آج بھی ریاست میں لاگو ہے جس کی وجہ ہے آزاد کشمیراور مقبوضہ کشمیر میں پاکستان یا بھارت کا کوئی شخص اراضی نہیں خرید سکتا۔ برصغیر کی تقتیم کے وقت مہاراجہ ہری سنگھ کشمیر کا حکمران تھا۔ مسلمانوں نے ڈوگروں ہے آزادی کی سیاسی وعسری جدو جہد دوقو می نظریے کی بنیاد پر تقتیم ہند ہے قبل شروع کر دی تھی۔ مہاراجہ ہری سنگھ نے انگریزوں کے ذریعے پاکستان اور ہندوستان ہے معاہدہ کر کے ریاست کی آزادانہ حیثیت برقرار رکھنے کی کوشش شرع کر دی جب کہ کشمیری مسلمانوں نے قائد اعظم سے لل کرریاست جموں وکشمیرکو پاکستان کا حصہ بنانے کی جدو جبد شروع کی جومہاراجہ کو قطعی منظور نہتی۔

ریاست کی دو بڑی سیاسی جماعتوں نیشنل کانفرنس اور مسلم کانفرنس نے قائد اعظم کو تشمیر کے دورے کی دعوت دی۔ دورے میں قائد اعظم نے تشمیر کو پاکستان کا حصہ بنانے کی خواہاں مسلم کانفرنس کو ہی مسلم لیگ قرار دیا۔ نیشنل کانفرنس کے شخ عبداللہ کا خیال تھا کہ ریاست کی آزادانہ حیثیت برقرار رہے۔ بعد میں مہاراجہ ہری سنگھ اور شخ عبداللہ ایک ہو گئے۔

ان حالات میں 19 جولائی 1947ء میں مسلم کانفرنس نے مشہور زمانہ قرارداد الحاق پاکتان منظور کی۔ کشمیری مسلمانوں نے مسلح جدوجہد کی قیادت 22 سالہ نو جوان سردار محمد عبدالقیوم خان کے سپرد کی۔ 23 اگست 1947ء کو نیلہ بٹ سے شروع ہونے والی جدوجبد 15 ماہ تک جاری رہی اور ریاست جموں وکشمیر کے 84 ہزار مربع میل علاقے میں سے 32 ہزار مربع میل علاقہ (آزاد کشمیراور گلگت و بلتتان) آزاد کرایا گیا۔

اور یمی اصول آج سے تیرہ سوسال پہلے بھی رائج تھے۔'' ۱۹۲۶ فروری 1948ء کو بلوچتان کے شہر سی میں دربار سے خطاب کرتے ہوئے کہا: ''زندگی کے سنہری اصولوں پڑ ممل کرنا ہی ہماری طاقت اور ترقی کا ضامن ہوسکتا ہے جے ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ مُلَاثِیْم نے ایک قانون کی شکل دی تھی۔''

ہے جے ہمارے بیارے بی حمد سی سینیم نے ایک قانون کی سی دی سی۔ ایک سی دی سی۔ پاکستان کے نظام حکومت کے بارے میں قائداعظم نے بہت پہلے رہنمااصول وضع کر دیے سے جبکہ ہماری قوم کو آئین کی تیاری میں تقریبا ایک چوتھائی صدی کا عرصہ لگا۔ ہمارے آئین میں ہمارے قومی نظریہ حیات کی تشریح ان الفاظ میں کی گئی ہے کہ'' قرآن وسنہ کے اصولوں پر بنی جمہوری نظام کے لئے جدوجہد جاری رکھی جائے گی۔''جس کے دواہم عناصر' جمہوریت' اور' اسلامی نظریہ' ہیں لیکن برتمتی ہے ہم دونوں عناصر کی پاسداری میں بری طرح بھروریت' اور' اسلامی نظریہ' ہیں لیکن برتمتی ہے ہم دونوں عناصر کی پاسداری میں بری طرح ناکام رہے ہیں اور ابھی تک کوئی ایسا نظام وضع نہیں کر سکے ہیں جو ہماری امیدوں اور امنگوں کا ترجمان ہو۔

# مئله کشمیر کے فیلے کا وقت قریب:

سوال: ..... کشمیر کی جنگ آزادی عروج بر ہے۔ پاکتان کا کیارڈمل ہونا چاہیے؟
جواب: ..... مسئلہ کشمیر کے فیصلے کا وقت آگیا ہے جے بہجننے کے لئے اس کا تاریخی پس
منظر جاننا ضروری ہے۔ کشمیر کی حالیہ تاریخ کچھ اس طرح ہے کہ مغل بادشا ہوں کے خلاف
انغانیوں نے جنگ لڑ کر کشمیراور پنجاب پر قبضہ کیا اور طویل عرصہ حکومت کی۔ انغانیوں کا تسلط
سکھوں نے ختم کیا اور پنجاب سمیت کشمیر پر حکومت کرنے لگے۔ جب انگریز برصغیر میں داخل
ہوئے تو انہوں نے سکھوں سے جنگ جیت کر پنجاب سمیت پاک و ہند پر قبضہ کیا جس میں
کشمیر بھی شامل تھا۔ بعد ازاں مہاراجہ گلاب شکھ 75 لاکھ نا تک شاہی سکے انگریز وں کو ادا کر
کے مشہور زمانہ ''معاہدہ لا ہور'' کے تحت 1846ء میں میہا حکمران بنا۔

1885ء میں گلاب سنگھ کی وفات کے بعد پرتاب سنگھ حکمران بن گیا۔ اس وقت کے قانون کے مطابق ریاست سے باہر کا کوئی شخص کشمیر میں اراضی نہیں خرید سکتا تھا۔ یہ قانون

ساتھ الحاق کرناہے یا ہندوستان کے ساتھ۔

بھارتی وزیرِ اعظم جواہر لال نہرونے 2 نومبر 1947ء کو آل انڈیا ریڈیو پرخطاب کرتے کے کہا تھا:

"جوں وکشمیری قسمت کا فیصلہ کرنے کا اختیار وہاں کے عوام کے پاس ہے۔ہم نے جو وعدہ کیا ہے وہ صرف کشمیری عوام سے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے ساتھ ہے اورہم اس سے بھی کسی بھی صورت میں منحرف نہیں ہوں گے۔" 25 نومبر 1947ء کو جواہر لاال نہرونے بھارتی پارلیمنٹ کو بتایا:

"ہم نے تجویز دی ہے کہ جب کشمیری عوام کو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا موقع دیا جائے تواس کی نگرانی کوئی غیر جانبدارٹر یبوئل کرے جیسا کہ اقوام متحدہ کا دارہ۔"

شخ عبداللہ نے کشمیر کی پاکستان کے ساتھ الحاق کی مخالفت ضرور کی لیکن ماسوائے مہارادہ ہری سگھ کے کسی کشمیری نے الحاق ہندوستان کی بات نہیں گی۔اس تناظر میں بھارت کے زیر قبضہ شمیرکو بھارت کا حصہ مانے کی بجائے اس کی حیثیت کو تنازع قرار دیا گیا جس کا فیصلہ ہونا باتی ہے۔ سیز فائر اور قرار داد آنے کے بعد لائن آف کنٹرول کے اس پارتحریک آزادی کا ہیں بھی قرار دے کر یہاں آزاد حکومت قائم کر دی گئی جبکہ اس پارتھی بھارت کے زیر تسلط حکومت قائم ہوئی جے کشمیریوں کی اکثریت نے آج تک تسلیم نہیں کیا۔

مسئلہ کشمیر پر پاکستان اور ہندوستان کے درمیان تین جنگیں ہو چکی ہیں۔ بھارت نے اقوام متحدہ کے کمیشن کی 19 سے زائد قرار دادوں پڑ کمل درآ مدسے انحراف کیا ہے جبکہ کشمیر یوں نے پرامن جدو جبد جاری رکھی ہے اور آج تک وہ والا کھ بھارتی فوج کی بربریت کی وجبہ سے ڈیڑھ لا کھ سے زائد جانیں قربان کرنے کے باوجود بھارت سے آزادی کے حصول تک جدو جبد جاری رکھنے کا عزم کے ہوئے ہیں۔

مارے فطے میں قیام امن کا دارومدار دو اہم معاملات کوسلجھانے پر موقوف ہے۔

افغانستان اور کشیر کین نام نباد مہذب دنیا نے مسئلہ کشمیر پر مجر مانہ خاموثی اختیار کررکھی ہے جو قابل ندمت ہے۔ مسئلہ کشمیر کے حوالے ہے اقوام متحدہ کا کردار بھی شرمناک ہے کیونکہ وہ اپنی قراردادوں پڑمل کرانے میں بری طرح ناکام ہوا ہے۔ یوں تو بھارت دنیا کی سب سے بوی جمہوریت ہونے کا دعویدار ہے لیکن مقبوضہ کشمیر کے نہتے عوام پر جس بیمانہ طریقے سے ظلم و بر بریت کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے وہ اس کے جمہوری چبرے اور سیکولرازم کے چیرے پر بدنما داغ ہے۔

آئ کشمیریوں کی جنگ آزادی جس مقام پر ہے اسے مقبول بٹ کی شباوت سے مہیز ملی ہے۔ وہ مقبوضہ کشمیر میں قتل کے الزام میں سری نگر جیل میں قید تھے جباں سے 8 دمبر 1968ء کواپنے دوساتھیوں کے ہمراہ سرنگ بنا کر فرار ہوئے۔ کئی بفتوں تک برف بوش بہاڑوں پرسٹر کرنے کے باعث ان کے پاؤں زخمی ہوگئے۔ یہ بڑی مشکل سے مقبوضہ کشمیراور آزاد کشمیر کے درمیان واقع لائن آف کنٹرول تک پہنچے اور مقامی لوگوں کواپنی اصلیت بتائی۔ مقامی لوگ انہیں کندھوں پراٹھا کرگاؤں لے آئے اور ان کے زخموں کا علاج کیا۔

مقبول بٹ نے خود پاکتانی فوج کواطلاع کرائی تو آئیں چناری لایا گیا۔ فوجی جوانوں نے بھی ان کی بہت خدمت کی لیکن جب صدر پاکتان جزل ایوب خان کو پتا چلا کہ یہ وہی

اقتذاركي مجبوريان

مقبول بٹ ہے جو کے آئ خورشید کا ساتھی ہے تو تھم دیا کہ سری گرجیل سے فرار ہونے والے ان متبول افراد کو مظفر آباد کے بلیک فورٹ میں بند کر دیا جائے۔ جزل ایوب خان کے تھم پر مقبول بٹ پر جو تشدد کیا گیا اس پر وہ بہت کم زبان کھولتے تھے۔ کہتے تھے غیروں کے ظلم پر تو شکتا ہوں لیکن اپنوں کے ظلم پر کیا بولوں؟ جزل ایوب خان کا خیال تھا کہ مقبول بٹ معاہدہ تی شفتد کے خلاف ایک خطرہ میں کہذا انہیں قید میں رکھا گیا لیکن مقبول بٹ کی گرفتاری کے خلاف آزاد کشمیر سمیت پاکتان کے مختلف شہروں میں مظاہرے شروع ہوئے اور پھھ عرصے خلاف آزاد کشمیر سمیت پاکتان کے مختلف شہروں میں مظاہرے شروع ہوئے اور پھھ عرصے کے بعدوہ رہا ہوگئے۔

1970ء کے انتخابات قریب آئے تو مقبول بٹ نے آزاد کشمیر کے ساتھ ساتھ گلگت بلتستان میں بھی انتخابات کا مطالبہ کیا۔ وہ جب بھی گلگت بلتستان کے حقوق کی آواز اٹھاتے انہیں گلگت میں گرفتار کر لیا جاتا۔ 30 جنوری 1971ء کو دو کشمیری نو جوانوں ہاشم قریثی اور اشین گلگت میں گرفتار کر لیا جاتا۔ 30 جنوری 1971ء کو دو کشمیری نو جوانوں ہاشم قریثی اور اشرف قریثی نے انڈین ایئر لائنز کا ہوائی جہاز" گرفتار کر لیا گیا۔ دو سال بعد وہ رہا ہوئے تو جیئنگ کے الزام میں ایک دفعہ پھر مقبول بٹ کو گرفتار کر لیا گیا۔ دو سال بعد وہ رہا ہوئے تو پاکستان کے وزیراعظم ذوالفقار علی بھٹو نے ایک ملاقات میں انہیں پیشکش کی کہ آپ پیپلز پارٹی میں آ جا کیں تو آ زاد کشمیر کے وزیراعظم بن سکتے ہیں۔مقبول بٹ نے شکر بیادا کر پیپلز پارٹی میں آ جا کیں تو آ زاد کشمیر کے وزیراعظم بنائیس بلکہ شمیر کی آ زادی ہے۔

1976ء میں وہ واپس مقبوضہ کشمیر چلے گئے اور دوبارہ گرفتار ہوئے۔ جزل ضیاء الحق کا دور آیا تو ان کے وزیر خارجہ آغا شاہی انہیں کشمیر میں تحریک آزادی کی مدد کا مشورہ دیتے سے لیکن جزل ضیاء میہ مشورہ نظر انداز کردیتے کیونکہ وہ امریکہ کے ہمراہ افغانستان میں مصروف سے سے اس دوران جب 1984ء میں بھارت نے سیاچن کی چوٹیوں پر قبضہ کرلیا تو جزل ضیاء کی آئیس کھلیں۔ ای سال گیارہ فروری کو مقبول بٹ کو بھانی دے دی گئی اور کشمیر میں مظاہرے شروع ہوئے۔ نواز شریف نے ان کی کتاب پر پابندی لگا دی تھی۔

اب سمیریوں کی جنگ آزادی اس مقام پر پہنچ چکی ہے تو عمران خان کی حکومت نے

سفارتی سطح پرتر یک کے حق میں آ واز انھائی ہے جو خوش آ کند ہے اور خصوصا اس وقت جب افغانستان میں دنیا کی واحد سپر پاور شکست کھا چکی ہے اور وہاں سے زکلنا چاہتی ہے گر اپنی سازشی فطرت کے ہاتھوں مجبور ہے لیکن ان کے پاس طالبان کے سامنے ہتھیار ڈالنے اور شکست تسلیم کرنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ طالبان ہی افغانستان میں مستقبل کی مامن کی راہوں کا تعین کریں گے۔ اس طرح کشمیر کی جنگ آ زادی بھی جلدا ہے منطقی انجام کو پہنچ گی اور ایخ مستقبل کا فیصلہ وہاں کے عوام ہی کریں گے۔

وہ فیصلہ کیا ہوگا'اس کے امکانات پرنگاہ رکھنا ضروری ہے ورنہ ہمیں ہزیمت اٹھانا پڑے گی۔ وسیع امکان ہے کہ تشمیری پاکستان کے ساتھ الحاق کا فیصلہ کریں گے لیکن پاکستان کی سردمبری' مبہم تشمیر پالیسی' سیاسی انتشار اور اپنے ہی لوگوں کے خلاف لشکر کشی جیسے وامل کی وجہ سے وہ شک وشبہات میں ہوں گے۔ آزاد کشمیر کے ساتھ ان کے تعلقات کی نوعیت کیا ہوگ کیونکہ کشمیر کی جنگ آزادی میں ان کا کوئی کردار نہیں ہے۔ مقبوضہ کشمیراور آزاد کشمیر کے لوگوں کے درمیان نمایاں فرق ہے۔ اس لئے ان باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہماری حکمت عملی تیارونی چاہیے تا کہ الحاق کے راستے میں کوئی مشکل نہ چش آئے۔

بھارت نے کشمیریوں کی جنگ آزادی کو دبانے کی کوشش میں نہتے کشمیریوں پر بہت ظلم کیا ہے جب کہ جنگ آزادی Non-Violent ہے۔ لیکن ظلم بڑھتا ہی رہا ہے اور انسانی فطرت ہے کہ'' نگ آ مد بخلگ آ مد' اور اب اس تحریک میں شدت آئی شروع ہوگئ ہے۔ 14 فردری 2019ء کو ایک خودکش بمبار نے مقوضہ کشمیر کے علاقے پلوامہ کے قریب ایک فوجی قافی کو نشانہ بنایا جس میں 45 بھارتی فوجی ہلاک ہوئے۔ اس حادثے سے بھارتی صدمے اور غصے سے بچر گئے اور ان کی قیادت نے اس کا الزام جیش محمد پر لگا دیا جے پاکستان میں ملک دیمن کاروائیوں کی وجہ سے پہلے ہی کالعدم قراردے رکھا ہے۔

اب آرٹیل 370 اور 35A کومنسوخ کرنے کے فیصلے سے مودی کا مقصد جموں وکشمیر کی حیثیت کو ہندوتوا کی شکل میں تبدیل کرنا ہے۔بالکل اسی طرح جیسا کہ ٹرمپ فلسطین کی افتذار كي مجبوريال

ا قابض فوجوں کے آخری سابی کے افغانستان سے نگلتے ہی جہاد افغانستان اسے كامياب انجام كو تبنيخ والا ب- يبي طالبان كي شرط ب جي تشليم كرنے كے علاوہ امريكيوں ك ياس كوئى جاره نبين ب- دنيا بجرك ممالك س آئة بوع جهادى خصوصا تشميرى مجاہدین افغانستان سے لکنے کے بعد کشمیر کا رخ کریں گئے جیسا کہ 90-1989 ، میں روی فوجوں کے انخلاء کے بعد ہوا تھا۔ اس کاصاف مطلب ہے کہ تحریک آ زادی بتدریج پرتشدہ ہوتی جائے گی۔ لہٰذااس صورت حال کوسنجالنے کے لئے بھارت مزیددو انفنزی ڈویژن فوج مقوضہ کشمیر میں تعینات کر چکائے جوآ رشکل 370 اور 35 اے کومنسوخ کرنے کے نصلے كے بعد پيدا ہونے والے حالات كوسنبالنے كے لئے ہے۔

🌣 بھارت نے کشمیر یوں کی تحریک آ زادی کو بے دردی سے کیلنے کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اگر اس سلسلے میں کوتا ہی کی گئی تو تشمیر یوں کی تحریک آ زادی میں نیا واولہ پیدا ہوگا جس سے بھارت کے دیگر حصول میں جاری متعدد علیحدگی بیند تحاریک آزادی کو حوصلہ ملے گا۔لبذا بھارت مقبوضہ کشمیر پر تساط برقرار رکھنے کی خاطر کسی بھی قتم کی کاروائی ہے دریغ نہیں کر ہے گا۔

🖈 یا کستان کو کشمیر میں الجھا کر وارسا پلان (Warsaw Plan) پرعملدرآ مدشروع ہو جكا ہے كيونكماس طرح ياكستان ايران كى مجربور مدونبيس كرسكے گااور اسرائيل كے لئے ايران ک عسری واقتصادی قوت کو کم کرنے میں آسانی ہوگا۔

یا کتان کو جو لازمی اقدامات اٹھانے چاہیس ان میں قومی سلامتی کے تقاضوں کو مدنظر رکھتے ہوئے مربوط منصوبہ بندی سب سے اہم ہے۔ہمیں جانبے کہ حکمت عملی وضع کرتے

موئ سفارتی سیای اقتصادی اور مسکری عوامل کو بکسال اجمیت دیں جو پاکستانی قوم ک امنگوں کی عکاس مو عسری منصوب بندی کے حوالے سے چنداہم نکات درج ذیل ہیں: المری حقیقی سلامتی کی بنیاد یا کستان ایران اور افغانستان کے مابین علاقائی اتحاد کا

قام ہے تا کہ مشتر کہ طاقت اور مضبوط قوی رومل سے سازشوں کو ناکام کیا جاسکے۔ یہ ایک نا قابل ترديدهقيقت ب جي سازشول ك ذريع روكا كيا ب\_

ارانی قوم نے گذشتہ جار دہائوں سے امریکہ کی عیارانہ جالوں جابرانہ اقتصادی یا بندیوں اور غیر اخلاقی شرائط کا یامردی ہے مقابلہ کر کے ایک بہاور انتلابی قوم ہونے کا جوت دیا ہے اوراب وارسا بان (Warsa Plan) کے مروہ چیانجوں کامقابلہ کرنے کے لئے تیار ہے۔ایسے مشکل وقت میں ہم دونوں ملکوں کوایک دوسرے کی اشد ضرورت ہے۔

انغانی قوم نے گذشتہ جارد ہائیوں میں دنیا کی بوی سے بوی طاقتوں کو فکست سے دوجار کیا ہے۔ یہ ایسا انوکھا واقعہ ہے جس کی انسانی تاریخ کی جنگوں میں مثال نہیں ملتی۔ان کی شاندار جدوجبد پاکستان کے لئے مشعل راہ ہے۔ پاکستانی مسلح افواج 'ان چیلنجوں ہے منت کے لئے ہاری تو می سلامتی کا اہم ترین عضر ہیں۔

الحمديثة جاري مسلح افواج بحارت كوتوسيع يسندانه عزائم كے خلاف كمر بستة مين-بلاشبه ہماری فوج کا شاراس وقت دنیا کی بہترین افواج میں ہوتا ہے اور وہ دفاع ولمن کی خاطر برلمحه تیار بیں۔ ہماری روایتی افواج ہی جنگ لزیں گی اور انشاء اللہ فتح یاب ہوں گی۔ عسکری مبارت سے مرتب کی گئی تھمت مملیوں اور پالیسی فیصلوں سے جنگ کی محمت مملی کو مزید مغبوط کیا جانا اشد ضروری ہے۔

یا کتان کو اپنی آزادی کو برقرار رکھنے کے لئے بھارت کے ساتھ فیصلہ کن جنگ کے لئے ہمہ وقت تیار رہنا ہوگا۔ آزادی کے دیگر عوال کے تحفظ کے لئے ایس تیاری انتہائی ضروری ہے تا کہ شمیری عوام کی آزادی اور پاکتان کے لئے پانی کا تعظ بھی لیٹنی بنایا جا سکے جس پر ہماری زندگی کا انحصار ہے۔اصل حکمت عملی یہ ہوگی کہ ہم جنگ کئے بغیر ہی اینے اقتذار کی مجبوریاں

اقتدار کی مجبوریاں

اہداف حاصل کریں۔

مقوضہ کشمیراور آسام میں جو کچھ ہورہا ہے اس کا مقصد ہندو آبادی کا تناسب زیادہ کرے انہیں ہندو اکثریتی علاقوں میں تبدیل کرنا ہے۔ تشمیریوں کو ڈر ہے کہ حکومتی منصوبہ روبہ عمل ہونے سے تشمیریوں کی خود مختاری چھن جائے گی اور ہندؤوں کو یہال لا کربسانے ے کثمیر کی اکلوتی مسلم ریاست کا خاتمہ ہو جائے گا۔ان تبدیلیوں سے کشمیری اس خصوصی حق ہے بھی محروم کر دیے جائیں گے جس کے تحت کوئی غیر کشمیری یہاں پر جائدادنہیں خرید سكتا\_مودى كابيرا يجند الجند صديال بہلے امريكه ميں اٹھائے جانے والے اقد امات جيسا ہے جہاں ریڈ انڈین باشندوں کو آبادی ہے علیحدہ کر کے مخصوص علاقوں میں رکھا گیا تھا' جہاں وہ ابھی تک محدود ہیں۔

مودی کے ایجنڈے برعمل درآ مدے موجودہ صورت حال دنیا مجرکے جہادیوں کو دعوت عام دے رہی ہے۔اس لئے کہ کفرنے اسلام کولاکارا ہے۔ان چیلنجول کے جواب میں عالمی جبادی کشمیر کا رخ کریں گے۔ افغانستان کی طرح بالآ خرکل یہی جبادی کشمیر کی باگ ڈور سنجال لیں گے اور انہی کے سامنے بھارتی قیادت صلح کی بھیک مانگ رہی ہوگی جیسے کہ آج امریکہ افغان طالبان کے آ گے سجدہ ریز ہے۔ بیدوہ طاقت ہے جوان تمام طاغوتی طاقتوں کو شكست دى چكى ہے جنہوں نے اسلام كواپنا دشمن سمجھا ہوا ہے اور تجھيلى چار دہائيوں ميں متعدد اسلامی ملکوں کو تباہ کیا ہے۔ لاکھوں مسلماں قتل ہوئے ہیں لیکن اس بربریت کے خلاف اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے:

" يه مجھتے ہيں كەاللەك نوركو پھونكيں ماركر بجھا ديں گے ليكن الله اينے نوركو بورا كئے بغيررہنے والانہيں ہے۔" (التوبه)

یمن کے حوثیوں نے ڈرون حملہ کر کے سعودی عرب کے قصبوں میں تیل کے دو پمپینگ اسمیشنز (Oil Pumping Stations) کونقصان بہنجایا ہے۔ ثاید بیر بے جنگ شروع كرنے ميں كارگر ابت ہو جائيں۔ اس ميں كوئي شك نہيں كہ اسرائيل امريكي

الفے 35 طیاروں کے ذریعے ایران میں دورتک اہداف کونشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے مگر ارانیوں کے پاس اسرائیل سے نمٹنے کے لئے ایک بوی نا قابل شکست صلاحیت ہمی موجود ہے جس سے اسرائیل کی سلامتی داؤیرلگ جائے گی ۔اگر جنگ شروع موجاتی ہے تو اس کے انداز بالکل نرالے ہوں گے کیونکہ میزائل راکٹ ڈرون اور خودکش حملہ آور کی تعداد ہی فیصلہ کن ثابت ہوگی۔البذا اسرائیل کے اینے مفادیس ہے کہ وہ ٹرمپ کے راہتے پر نہ چلے اور دوقو می نظریے بڑمل پیرا ہوکر خطے میں دریا قیام امن کی کوششیں کرے۔ نئ جنلی تدابیراور یا کتان کے دفاع کے تقاضے:

سوال:..... ج كل مختلف جنكي تدابير ايجاد مو چكى بين ان تدبيرون كى افاديت كيا ہے اور پاکتان کے لئے خصوصا اینے دفاع کے لئے کیا تدبیریں کی جاسکتی ہیں؟

جواب:.....موجودہ دور میں جنگ کے ذریعے اپنے دیمن کوشکست دے کر تباہ و برباد كردينا مقصد نہيں ہوتا بلكه ايسے ہتھيار' ئيكنالوجي اور تدبيرين استعال كي جاتي ہيں كه دباؤ ميں آ کر دشمن مقابله کرنے کا حوصلہ کھو دے اور ایک تباہ کن جنگ کے بغیر ہی کامیا بی حاصل ہو۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ دشمن کی صلاحیت کیا ہے اور وہ ہمارے لئے کیا خطرات پیدا کرسکتا ہے اور ساتھ ہی ہمیں اچھی طرح اندازہ ہو کہ اینے مقاصد کے حصول کے لئے ہماری اپنی صلاحیت اور استعداد کیا ہے۔ بیٹیکنالوجی اور تدبیریں كيابين أن كالمخضرسا جائزه ليتے بين:

Space Warfare خرس کی تیاری امریکہ نے شروع کر دی ہے۔ خلاء میں اس نالی ہے۔ دوسرے صلاحیت رکھنے والے مما لک بھی اس تیاری میں مصروف ہیں۔

"Cyber Warfare مثن ملک کے نظریات کو کمزور کرنا' بغاوت کی ترغیب ویتا' دہشت گردی اور انتشار بھیلا نا' مرضی کی حکومت قائم کرنا' وغیرہ وغیرہ۔ ہمارا ملک سالبا سال ہے اس سازش کی زومیں ہے۔ ہوئے اور قوم کو ہر تم کی کر پشن اور استحصال سے پاک '' نئے پاکستان کا خواب' وکھا کر ملک کے وزیراعظم بن گئے لیکن وہ اس مقصد میں نہ صرف بری طرح ناکام ہوئے ہیں بلکہ سیاس طور پر تنہائی کا شکار ہو چکے ہیں۔اس دوران انہوں نے دوستوں سے زیادہ و تمن بنائے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہے کہ نصف ملین لوگوں پر مشتمل عوام کا ایک جیرت انگیز خطر ناک اجتماع جے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ نصف ملین لوگوں پر مشتمل عوام کا ایک جیرت انگیز خطر ناک اجتماع جے کہ تاب کہ جس میں تین اہم طبقات شامل ہیں:

کے مولانا کی اپنی جماعت اور دوسری جماعتوں کے لوگ جو انتہائی منظم ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے۔

کے عمران کی حکمرانی سے اکتائے ہوئے عوام' جنہیں حکومت ہے کسی خیر کی تو تع نہی وہ مجھی ان کے ساتھ ہیں۔

﴿ ناراض نوجوانوں كا اليا طبقہ جو ايمان كى طاقت ہے معمور ہے اور لبرل ازم ' سيكورازم اور وسرے تمام ازم ' كومسر وكرتا ہے وہ مولانا كے جوم ميں شامل ہيں۔

عمران کی سیاس تنهائی کی بڑی وجہ ان کی جلد بازی اور غیر ضروری اقدامات ہیں۔وہ اپنی اپنے سیاس حریفوں کو بدنام اوررسوا کرنے کے عمل میں بہت دور جا چکے ہیں حتی کہ وہ اپنی سیاس اساس کینی پارلیمنٹ کوبھی بے وقعت کرنے کا باعث بنے ہیں۔روحانی راہنمائی کی خاطران کی شخصیت اسلام کبرل ازم اور خانقاہ کے مابین گم ہو چکی ہے جیسا کہ وہ خود اعتراف کرتے ہیں کہ:

"My Islam was selective. I accepted only parts of the religion that suited me. It was not so much out of conviction but love for my mother and that I stayed a Muslim." (Arab News)

"اسلام سے میراتعلق معنوی ہے جس میں سے میں نے صرف اپنے لئے بہتر حصول کو منتخب کیا۔ یہ کی یقین کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ اپنی مال سے مجت کے

کیپیوٹر ٹیکنالوجی کو استعال کر کے Artificial Intelligence Warfare کر کے مختلف طریقوں سے دشمن کی وہ تمام صلاحیتیں جو کمپیوٹر کے سہارے چلتی ہیں' ان پر کنٹرول حاصل کرنا' انہیں جام کر دینا' ناکارہ بنادینا' بہت آسان ہو گیا ہے۔

تو کافی تو کافی Guerilla Warfare, Psychological Warfare

موجودہ دور کی کہنی جنگی حکمت عملی Hibrid Warfare کے نام سے موسوم ہے۔ پھے لوگ اسے Fifth Generation Warfare بھی کہتے ہیں۔اللہ تعالی نے Jihadi کے لاگ اسے Warfare کی روایت خود اسلام وشمنوں کے ہاتھوں پیدا کی ہے جواب مودی کے اعصاب پرسوار ہے۔

#### هاراسیای نظام:

سوال: .....عمران خان کی حکومت کے خلاف مولا نافضل الرحمٰن نے لا نگ مارچ شروع کیا اور کافی دنوں تک اسلام آباد میں دھرنا دیے بیٹھے رہے۔ آپ اس معالمے کو کس تناظر میں دکھتے ہیں؟

جواب: ..... کومت کی تبدیلی کے لئے دھرنے کی روایت عمران خان نے 2014 میں ڈالی تھی جس کا اب خود انہیں سامنا ہے کیونکہ اب وہی محکومت کی تبدیلی کی لہر کہیں زیادہ شدت کے ساتھ ان کے اقتدار کے درواز ہے تک پہنچ چکی ہے۔ مولانا فضل الرحمٰن کی قیادت میں دائیں بازوکی غربی جماعتیں جوگذشتہ بہتر سالوں سے سیای طور پر بے وقعت رہی ہیں اوپا کہ قومی سیاسی افتی پر مرکزی حیثیت اختیار کر چکی ہیں اور اب تقریبا پانچ لاکھ عوام کی عمایت کے ساتھ اقتدار کے دروازے پر دستک دے رہی ہیں۔ انہیں ملک کی اہم سیاسی قیادت کی بھی جمایت حاصل ہے۔

حالات کی کیسی ستم ظریفی ہے کہ چند سال قبل میے عمران خان ہی تھے جو ڈی چوک میں وزیراعظم نواز شریف حکومت کے خاتمے کا مطالبہ کر رہے تھے۔وہ اس کوشش میں کامیاب

سب تھا کہ میں آج ایک مسلمان ہوں۔'' (عرب نیوز) جبکہ اللہ کا تھم ہے کہ وین میں پورے کے پورے وافل ہو جاؤ۔

مولانا کے وجر نے اور حکومت سے مگراؤ کا منصوبہ سیای جماعتوں نے بنایا تھا۔ مقصد سے تھا کہ جب عمران خان کے اشتضے کا مقصد پورا نہیں ہوگا تو سے بچوم ڈی چوک (D-Chowk) کی جانب بڑھے گا۔ پولیس اور دینجر انہیں رو نے بس ناکام ہوں گے تو فوق آگے بڑھے گا۔ براھی گری گئی ہٹا ہہ بر ہا ہوگا حالات قابو سے باہر ہوں گاور محکومت کشرول تا تم ندر کھ سے گا۔ مولانا نے اس سازش کو بجھ لیا اور تھم گئے۔ آگے بڑھنے کی بجائے بلان کی پر ممل شروع کیا 'یعن پورے ملک میں احتجان کا سلسلم شروع کیا تا کہ اجتماعی طاقت کا جوفا کہ و انہیں ہو چکا تھا اس کی قوئی شخر پر تھدیق ہو جائے۔ اب انہیں قوئی سطح پر پورائداذ میں استعمال کریں گے۔ اس طرح قوئی اسمبلی کی بچیں سے تیں سیٹیں حاصل کر ایجا ہوگی ہے۔ اس طرح قوئی اسمبلی کی بچیں سے تیں سیٹیں حاصل کر ایک قوئی سیاری وحالے۔ اس طرح قوئی اسمبلی کی بچیں سے تیں سیٹیں حاصل کر ایک قوئی سیاری وحالے۔ اس طرح قوئی اسمبلی کی بچیں سے تیں سیٹیں عاصل کر ایک قوئی سیاری وحالے۔ اس طرح قوئی اسمبلی کی بچیں سے تیں سیٹیں عاصل کر ایک قوئی سیاری وحالے سیاری وحالے میں۔ (Politics)

وشنوں کی تمام تر کوششوں کے باوجودنو جوانوں کا ایک برنا طبقہ امریکہ کی اس ذہن مازی کی سازی کے علاوہ کوئی تعلیم نہیں دیتا۔وہ نوجوان آج مولانا کے ساتھ ہیں۔ اس لئے مولانا کے آزادی مارچ کا بنیادی متصد دین اسلام کی سربلندی ہے۔ان کا متصد وزیراعظم بنیانبیں اور نہ حکومت اپنے ہاتھ میں لینا ہے۔ ان کا اصل متصد اسلام کی سربلندی ہے۔ فاف اس سازی کوجو ذہن سازی کے نام پر ہوئی ہے ختم کرنا ان کا اصل متصد اسلام کی مولانا کے اس مطالبے کی تائید کرتا ہے کہ ملک میں جو بھی قانون سازی ہوگی ، قرآن وسنت کے مطابق ہوگی۔

موال: ..... گیارہ جماعتوں کا اتحاد بنا ہے جبکہ ان کے درمیان ساسی اختلافات بھی

یں۔ کیا میمکن ہے کہ یہ جماعتیں کجا ہو کر تحریک کو کی منطق انجام تک پہنچا عیں؟

ملک کو بدترین صورت حال کی طرف جانے سے پہلے مصلحت کی راوا نقیاد کرتے ہوئے قبل از وقت انتخابات کے ذریعے سیاسی صورت حال کا موذوں حل تلاش کریں جومکن ہے۔ حزب اختلاف کو اپنا کھیلے دیں اور نتائج سے برواہ ہوکر ان کے خلاف کا روائی کریں۔ دیاتی طاقت کا استعمال کرتے تح کیک کو دبانے کی راوا نختیار کریں۔ نتائج کیا ہوں گوقت بتائے گا۔

موال: ۔۔۔۔۔۔۔ کیا آپ کواس تحریک کی کامیا بی کے وکی امکانات وکھائی ویتے ہیں؟
جواب: ۔۔۔۔۔۔ اگر سیاسی جماعتیں ذاتی مغادات کی بجائے ملکی مغادات پر بنی ایجنڈالے کرمیدان میں اتریں گی تو یقینا اس تحریک کو کوائی پذیرائی لے گی جو تحریک کی کامیا بی کی طاخت ہوگا۔۔ مران خان کہتے ہیں کہ ''وو آخری بال تک لڑنے کے قائل ہیں۔'' لبذا اس بات کا اعداز و لگانا مشکل نہیں کہ وو معاملات کو کھے میدان میں طل کرنے کا فیصلہ کریں گے جبکہ اس کے جواب میں حزب اختلاف نے تحریک چلانے کی جوسیاسی حکمت علی وضع کررکھی ہے اس کے خدو خال بڑے واضع ہیں' مثل آل پارٹیز کا نفرنس کا اعلامیہ بجائے کسی سیاسی قائد

کے مولا نافضل الرحمٰن نے پڑھا' یعنی ان کے سیاسی وزن کوتسلیم کیا گیا ہے۔

سوال:....اس اتحاد میں ایک بڑی دینی جماعت کواہم سیاسی ذمہ داری دی گئی ہے کہ جس کے سبب اس جماعت کے قومی سیاسی دھارے میں شامل ہونے کے امکانات ہیں۔ کیا بہتر کی ہمارے جمہوری نظام کے لئے اچھی پیش رفت ثابت ہوگی؟

جواب: ۔۔۔۔۔۔ یہ ایک مثبت پیش رفت ہے کہ جس کے سبب ہماری وین جماعتوں کو سیاس نظام کا حصہ بن کر اپنا کر دار اداکر نے کا موقع ملے گا ور نہ الگ تھلگ رہ کر ہمیشہ ان جماعتوں کوشک کی نگاہ ہے دیکھا گیا جس ہے خرابی پیدا ہوئی ہے۔ یہ ایک خوش آئند بات ہے کے تحریک کی نگاہ ہے دیکھا گیا جس کے تحت جمعیت علائے اسلام (ف) کو سونجی گئی ہے جس کا مطلب ہے کہ آئندہ قائم ہونے والے کسی بھی نظام میں جمعیت علائے اسلام (ف) اپنے کے نمایاں سیاسی مقام حاصل کر سکے گی۔ اس امرکا کافی مدت سے انتظار تھا خصوصا 2018ء کے انتخابات میں جب وینی جماعتوں نے بڑے قومی سیاسی دھارے میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا لیکن ان کی راہ میں روڑے انکائے گئ بالخصوص مولانا سمیج الحق جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے امیدوار شخ وہ انتخابات میں حصہ نہ لے سکے۔

اب حزب اختلاف کی صفوں میں اصغر خان جیسا کوئی شخص موجود نہیں ہے جو حالات گڑنے کی صورت میں فوج کے سربراہ کو اقتدار سنجالنے پر اکسا سکے۔اس تناظر میں نواز شریف کے تندو تیز خطاب کو توجہ طلب قرار دیا جارہا ہے کہ اس بیان سے قومی اداروں کے مابین برگمانی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

سوال: .....کیا حکومت تحریک کو دبانے کے لئے طاقت کا استعال کرے گی یا کھلے دل ہے حزب اختلاف کو تحریک چلانے کی اجازت دے دے گی؟

جواب: ۔۔۔۔۔ کومت کے ارادوں کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے تحریک کو دبانے کے لئے طاقت کے استعال کا فیصلہ کیا ہے۔ شہباز شریف کونیب نے حراست میں لے لیا ہے زرداری پر فرد جرم عائد کی جا چکی ہے اور جادوکا کھیل شروع ہو چکا

ہے۔ عمران خان کوتر یک کودبانے کے لئے ٹائیگر فورس کو استعال کرنے پر اکسایا جا سکتا ہے جیسا کہ بھٹو نے ایف ایس ایف (FSF) کو استعال کیا تھا جس کے انتہائی مہلک نتائج برآ مد ہوئے تھے۔ بالآ خرنظام کو بچانے کے لئے سلامتی کے اداروں کو مداخلت کرنا پڑے گی۔ حکومت کے پاس آخری حربہ یہی ہوگا۔ خدانخواستہ اگر ایسا ہوا تو بیصورت حال انتہائی مخدوش شکل اختیار کر جائے گی کیونکہ عوام کا مزاج ایک اور فوجی حکومت قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔

سوال:.....اگر میر کی کامیاب ہوتی ہے تو پھر وہی مووثی قائدین اقتدار میں ہوں گے جن پر علین الزامات ہیں۔اگر قائدین ہی بدنام ہوں گے تو قوم ان سے بھلائی کی امید کسے رکھے گی؟

جواب:.... بے شک حزب اختلاف کی بری جماعتوں کی قیادت پر کرپشن کے الزامات ہیں لیکن ان کے درمیان صاف شفاف کردار کے حامل ایسے قابل لوگ بھی موجود ہیں جو حکمرانی کا تجربہ بھی رکھتے ہیں اور جمہوری اقدار کے تحفظ اور آئین کی حکمرانی پریقین رکھتے ہیں۔ایسے لوگ معاملات کو سنجال کر شفاف انداز سے انتقال اقتدار تینی بنا کھتے ہیں بجائے اس کے کہ دھاندلی زدہ انتخابات کیا ریاست کے پس پردہ کارفرہا قوت (Deep بجائے اس کے کہ دھاندلی زدہ انتخابات کیا ریاست کے پس پردہ کارفرہا قوت (State) کی چالوں کے ذریعے یا چار اے ("A") کا گھ جوڑ اقتدار سنجال کے ۔اہم بات سے کہ عوام یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ کرونا کی وباء کی آلودگی کے باوجود جمہوریت کوآزاد فضا میں سائس لینے کا موقع ویا جانا لازم ہے۔اس صورت حال پر سے کہنا بجا جوگا کہ ''جس خیال کا وقت آگیا ہوکوئی طاقت اے روک نہیں سکتی۔'' (وکٹر ہیگو)

میرا مثورہ ہے کہ جو بھی حکومت آئے وہ نیشنل سکیورٹی کونسل (NSC) ضرور بنائے تاکہ معاونین خصوصی کی ضرورت نہ ہواور نہ ہی نیشنل سکورٹی کونسل ایسی ہوجیسی عمران خان نے بنائی ہے جو دراصل Disaster Management Council ہے۔مبذب جمہوری ممالک میں ایسی NSC موجود ہیں جونیشنل سکیورٹی کے مشیروں کے تحت سال کے بارہ مبینے ملکی مسائل کا تجزیہ کرکے حکومت کوصائب مشورے دیتی رہتی ہیں۔اس ادارے کو ملک کے ملکی مسائل کا تجزیہ کرکے حکومت کوصائب مشورے دیتی رہتی ہیں۔اس ادارے کو ملک کے

صاحب دانش افراد اورتمام تحقیقی اداروں کی معاونت حاصل ہوتی ہے۔غلط فیصلوں کے امکان بت كم بوت بين لين كتني مضكه خيز بات ب كه 1996 مين جب جزل جها تكير كرامت نے یمی مشورہ دیا تو اس وقت کے وزیراعظم نواز شریف نے چیف آف آرمی شاف کو فارغ کر دیاادراس فیصلے کاخمیاز و نواز شریف آج تک بھگت رہے ہیں۔

نی ڈی ایم اور لی این اے کا موازنہ:

ا وال: على خان كى حكومت ختم كرنے كے لئے حزب اختلاف نے يى وى ايم (PDM) کے نام سے تحریک چلانے کا اعلان کیا ہے۔ کچھ سیاس عناصراس تحریک کو 1977ء میں ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کو گرانے کے لئے قائم ہونے والی تحریک بی این اے (PNA) کادوسراجم کہدرہے ہیں۔آپاس تحریک کے بارے میں کیا کہیں گے؟

جواب:.... اس تحريك لعنى في ذى ايم كا موازنه 1977ء مين قائم مونے والے یا کتان نیشنل الائنس (PNA) سے کرنا ناانصافی ہوگی کیونکہ بی این اے اورحال ہی میں 2020ء میں آل پارٹیز کانفرنس کے بعدر تیب پانے والی پاکتان ڈیموکر یک تحریک (PDM) میں ایک اہم فرق ہے۔ لی این اے سای جماعتوں کے درمیان طے پانے والاایک اتحاد تھا جبکہ پی ڈی ایم ایک جمہوری تح یک ہے ۔یہ باریک فرق ماضی میں قائم ہونے والے اتحادیس سازشی کھیل اور حالیہ ترتیب پانے والی تحریک کے مقاصد کا فرق بھی ظاہر کرتا ہے۔ پی این اے (PNA) کوپس پردہ بیرونی ہاتھوں نے تشکیل دیا تھا جو بھٹو کے اقتدار کے خاتم کے خواہاں تھے:

" كيونكه وه ياكتان كے ايٹمي پروگرام كے باني تھے! انہوں نے ياكتان ميں اسلامی ممالک کی سربراہی کانفرنس بلا کرمسلم امدے مامین اتحاد قائم کرنے کی کوشش تھی جس کا کوئی قائد نہیں تھا مگر سعودی عرب کے شاہ فیصل اس تنظیم کی قیادت کرنے پررضامند ہوئے تھے اور یہ بھٹوہی تھے جنہوں نے شاہراہ قراقرم کی تعمیر سے چین کے ساتھ ہارے تذویراتی تعاقات کی بنیادر کھی تھی۔''

ساس طور بربعثو کی پوزیش نهایت مضبوط تقی اور انبین صرف غیر سیاس جنکند ول بی کے ذریعے اقتدار سے ہٹایا جاسکتا تھا۔لبذ پیکھیل کھیلنے کے لئے دین جماعتوں اور سیاس موقع پرستوں کا ایک گروہ تیار کیا گیا۔ان سیاسی قائدین میں پچھالی شخصیات بھی تھیں جنہیں آرى چيف كواقتدارسنهالنے كى ترغيب ديتے ہوئے ذرائهى شرم محسول نہيں ہوئى كيونكم امریکہ کے ایجنڈے کی سخیل فوج کے مضبوط ہاتھوں کے بغیر پوری نہیں ہوسکتی تھی۔ان کا مقصد منصوبے کے عین مطابق بورا ہوا۔ بھٹواور شاہ فیصل کو یکے بعد دیگر قِل کر دیا گیا۔

ای طرح کی ایک PDM تحریک 1969 میں چلی تھی جس کے سربراہ نوابزادہ نصراللہ خان تھے۔اس اتحاد میں شخ مجیب الرحمٰن کی عوامی لیگ اور پیپلز پارٹی بھی شامل تھیں۔اس کے يهي امريكي سازش تقى جو جزل ايوب خان كو مثانا جائة تقدايوب خان كا مطالبه تهاكه امریکه دوست بن کررہے کا تانہیں جوامریکه کومنظور نہ تھا؛ جنوری 1969 میں تحریک شروع ہوئی اور دو ماہ بعد ابوب خان نے استعفیٰ دے دیا اور ایک بری غلطی کے مرتکب ہوئے کہ انہوں نے اقتدار جزل میلی خان کے حوالے کردیا، جنہوں نے مشرقی پاکستان کے سیاس مسائل کوفوجی طاقت ہے حل کرنے کی کوشش کی اور نا کام رہے جس کے نتیجے میں پاکستان دو لخت ہو گیا۔

لی ڈی ایم (PDM) سیدھی سادھی جمہوری تحریک ہے کیونکہ اس کے پس پردہ کوئی برونی قوت نہیں ہے۔اس تحریک کا مقصد جمہوری طریقوں سے تبدیلی لانا ہے جوعمران خان كے نے ياكتان كے نظريے كا قدرتى رومل ب جس كے تين اہم بنيادى اہداف ہيں: "مثلا ملك كومعاشرتى واقتصادى طور پررياست مدينه كے اصواوں پراستوار كرنا؟

یا کتان کو بدعنوانی (Corruption) سے پاک کرنا اور یا کتان کے غریب عوام کی لوٹی ہوئی دولت کی واپسی کویقینی بنانا ہے۔''

گذشتہ دوسالوں سے ان مسائل کا ڈھنڈورا پیٹتے ہوئے سیاس قائدین کوبدنام کرنے ک مہم جاری ہے جس کے بتیج میں صرف ساس جماعتوں کی ساکھ کوہی نقصان نہیں پہنچا ہے جائے۔اس وقت کس طرح ممکن ہے کہ بیقو می حکومت تشکیل دی جائے؟

جواب: اس وقت ملک میں سای ابتری ہے۔ پیپلز پارٹی 'نون لیگ اور پی ٹی
آئی آپس میں الزلز کر ابولہان ہیں۔ ان میں اب کوئی دم خم نہیں۔ یہاب مضبوط سای جماعتیں
نہیں رہیں۔ یہ سب لوگ اندر سے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی حکومت چلانے
کے قابل نہیں ہے۔ خود مولا نافضل الرحمٰن میں بھی یہ صلاحیت نہیں ہے کہ اقتدار اپنے ہاتھ
میں لے لیس اور حکومت چلائیں۔ سای استحکام کے لئے ضروری ہے کہ ایک مخلوط قومی
حکومت تشکیل دی جائے تا کہ سیای جماعتیں مل بیٹھ کر اپنے آپ کومنظم اور مضبوط کرلیں۔
آپس کے جھکڑوں کوختم کریں۔ معاملات کی نزاکت کو سمجھا جائے۔ اس لئے قومی حکومت کی
جانب سنجیدگ سے سوچا جائے اور اس پر نداکرات کئے جائیں۔ ڈیڑھ دوسال کی مدت میں
قومی حکومت صاف ستھرے انتخابات کا اہتمام کر سکے گی۔

سول مكثري تعلقات:

سوال: ...... ج کل ملک کے اندر فوج پر الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ عمران خان کی حکومت کی حمایت ہے اور سیاسی معاملات میں فوج کاعمل دخل ہے۔ کیا بیٹیجے ہے؟

جواب: ..... دراصل بدایک ایبا معاملہ ہے جو سجھنے کا ہے نہ سمجھانے کا حقیقت یہ ہے کہ جب آ رمی سای حکومت سے دوررہ کرکام کرتی ہے تو خراب سول و ملٹری تعلقات کا رونا رویا جاتا ہے جیسا کہ جزل راحیل کے وقت میں ہوا۔ جب وہ ریٹائر ہوئے تو نواز شریف کے لوگوں نے کہا'' شکر ہے وہ چلا گیا' ہمارے اعصاب پر سوار تھا۔'' اس کے برعکس جزل باجوہ نے حکومت کے ساتھ قریبی روایات رکھیں تو کہا جاتا ہے کہ وہ عمران خان کو سر پرتی مہیا کررہے ہیں۔

مثال یہ ہے کہ جب عمران خان نے دھرنا شروع کیا تو وہ برابر"ایمپائر کی انگی" کے انتظار میں رہے کہ کب آ رمی مداخلت کرتی ہے اور نواز شریف کی حکومت گرے۔ نے الکشن ہول عمران خان کامیاب ہوں اور حکومت بنا کیں۔ بالکل ای طرح جیسے 1998ء میں عمران

بکہ جمہوریت کا چرہ بھی داغدار ہواہے۔ عدالتیں نیب (NAB) 'ایف آئی اے اور انیلی جنس ایجنسیاں بوعوان عناصر کے خلاف سخت ترین کاروائی کررہی ہیں لیکن اب تک عام آدی کی زندگی میں بہتری نہیں آئی ہے بلکہ'' حکمرانوں کی جانب سے اختیارات کے اندھے استعال اور نااہل طرز حکمرانی کے نتیج میں اختیار اور طاقت دونوں زوال پذیر ہیں۔''میڈیا کی زبان بندی جسے اقدامات سے ریاست کی حاکمیت کو اخلاقی طور پر ہزیمت اٹھائی پڑی ہے۔ ریاست کی حاکمیت کو اخلاقی طور پر ہزیمت اٹھائی پڑی ہے۔ سوال:۔۔۔۔کیاروا تی سیاس جماعتیں 'جمعیت علائے اسلام کے اس مقصد کے حصول میں اس کا ساتھ دیں گی جبکہ وہ اپنے چھوٹے سے چھوٹے فیصلے کے لئے امریکہ کی طرف کے سے جھوٹے فیصلے کے لئے امریکہ کی طرف

جواب: .....میرانبیں خیال کہ مسلم لیگ (ن) یا پیپلز پارٹی ان کا ساتھ دے گی یا اس مطالبے کوتح کیک انصاف بھی تسلیم کرے گی۔ ان میں ہے کوئی بھی اس راستے پرنہیں چلے گا۔ اصل تصادم یہی ہے۔ اس مسئلے کے حل کے لئے مولا نافضل الرحمٰن ا تنا بڑا جم غفیر لے کر اسلام آباد آئے۔ یہ معمولی بات نہیں تھی۔ یہ لوگ جمہوریت کے لئے نہیں بلکہ دین کی سربلندی کے لئے آئے تھے۔ مولا ناکے نفاذ اسلام کے مطالبے کا ساتھ شدن لیگ دے گئ نہ پیپلز پارٹی اور نہ بی تح یک انصاف۔

اس تفناد کے نتیج میں تصادم ہوگا۔ مجھے خوف ہے کہ کہیں ایسا نہ ہوجیسا کہ 60 ء کی دہائی میں انڈ و نیشیا میں ہواتھا۔ اس وقت دین اسلام کے مانے والے سادہ مسلمانوں سے سوشلزم اور کیمونزم کا تصادم ہواتھا جس کے نتیج میں خانہ جنگی ہوئی اور 15 سے 16 لا کھ لوگ قتل ہوئے۔ انڈ و نیشیا تو جزیرہ تھا ہم جزیرہ نہیں ہیں۔ ہمارے ایک طرف انقلا بی ایران ہے وسری طرف جہادی افغانستان ہے۔ بھارت ہم پرنظریں گاڑے بیشا ہے اور پاکستان کے اندر 25 سے 30 دینی جماعتوں کا گروہ ہے۔ اس تصادم کو مزید شدت وینے کے لئے بھارت جلتی پرتیل چیز کمارے گا۔ حکومت کواس خطرے کو محسوں کرنا چاہیے۔

سوال: ..... آ ب نے می جویز دی ہے کہ آج کی صورت حال میں قومی حکومت بنائی

خان کی جماعت کے لوگ جی ڈی اے کا حصہ ہوتے ہوئے میرے پاس آئے تھے کہ میں بھی سازش کا حصہ بن جاؤں لیکن میں نے انکار کر دیا تھا۔

دراصل پاکتان کے اندرایک ڈیپ ٹیٹ (Deep State) موجود ہے جواس طرح کے سیاسی کھیل کھیلتی رہتی ہے۔ جب ہنگامہ عروج پر تھا، تو جزل راحیل نے عمران اور قادری کو بلا بھیجا۔ ید دونوں اچھلتے کو ویت آرمی ہاؤس پنچے کہ بس کام بن گیالیکن جزل راحیل نے یہ کہہ کران کے سروں پر شخت اپنی ڈال دیا کہ ''برادرمحتر م'یہ ہنگامہ ختم کرو' جاؤنواز شریف سے محالمات طرکولوں''

آرى چيف كى توسيع يرغير ضرورى ہنگامہ:

سوال: ..... بچھلے چند مہینوں ہے ملکی اداروں کے درمیان ایک ہنگامہ ساہر پاہے خصوصا آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کے حوالے ہے۔ آپ نے بھی اس پر تبصرہ کیا ہے۔ یہ تو ایک عام سامئلہ ہے۔اہے اتنا بیچیدہ کیوں بنادیا گیا؟

جواب: آپ نے درست کہا ہے ئیدایک عام ساسکہ ہے جے سازتی عناصراپے ذموم مقاصد کے لئے استعال کرتے رہے ہیں۔ وہ مقصد ہے حکومت کی تبدیلی (Regime Change) کا۔ سالبا سال سے بیرسازشیں روبہ عمل رہی ہیں اس لئے سازتی اس کام میں بڑے ماہر ہوگئے ہیں۔ اس سازتی ٹولے کوڈیپ سٹیٹ کا نام دیا گیا ہے۔ سوشل سائندانوں نے اس کی تشریح ان الفاظ میں کی ہے:

"The real government that exists beneath the surface, as shadowy conspirators, who use street power, to thwart the agenda of the sitting government, skillfully manipulating the power of the state institutions."

"بریاست کے اندراک ایسی ندموم ریاست ہے جو تیقی ریاست کے پس منظر میں رہ کر کام کرتی ہے اور سازشی عناصر کے تعاون سے برمراقتدار حکومت کے

ایجنڈے کو ناکام بنانے کے لئے انتہائی مہارت سے ریائی اداروں کو ہی استعال کر کے عوامی احتجاج کے سبارے اپنے مقاصد حاصل کرتی ہے۔''

دوسری جانب حکومت کے ایوانوں میں تبھی کچھ ای طرح کی کزوری نظر آئی ہے۔ حکومت نے آری چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کرنے کے معالمے میں انتبائی لا پروائی کا مظاہرہ کیا تو سپریم کورٹ نے معالمہ اپنے ہاتھ میں لے لیا حکومت کے لئے سروردی کا سبب ان کے اپنے اقدامات سے کیونکہ ایسالگا گویا ان سے کوئی جرم سرز د ہوگیا ہے اورخود ہی آری چیف کوتوسیع دینے کے اپنے حق سے دستبردارہوگی اور اس حقیقت کونظر انداز کردیا کہ نظریہ ضرورت کے تحت حکومیں بچھلے ستر سالوں سے اس روایت پر عمل کرتی رہی ہیں۔مثلا پانچ آری چیف 'تین نیول چیف اور ایک اگر چیف کو مدت ملازمت میں توسیع وی سی سے مصلحا الی روایت کی گنجائش رکھی جاتی ہے تاکہ حکومت ضرورت کے تحت اس سہولت سے استفادہ کر سکے۔

جزل کیانی کودی جانے والی توسیج کو بیریم کورٹ میں چینج کیا گیا تھا لیکن عدالت عالیہ نے یہ کہتے ہوئے اس درخواست کو مستر دکر دیا تھا کہ آئین کے آرٹیل (3) 199 کے تحت یہ مقدمہ ان کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا۔ جیرت انگیز صورت حال یہ ہوئی کہ حکومت نے کا بینۂ وزیراعظم اور صدر مملکت کی منظوری ہے آرمی چیف کو مدت ملازمت میں توسیح دی لیکن چند ہی دنوں بعد حکومت خود مغلوب ہوگئی کہ شاید انہوں نے کوئی غیر آئین کام کر دیا ہواور معاطمے سے دستمردار ہوگئی۔ عدالت عالیہ نے اس معاطمے کو اینے ہاتھ میں لیا حالانکہ یہ معاطم عدالت کے دائرہ اختیار میں آتا ہی نہیں تھا اور اسے درست کرنے کی ذمہ داری پارلیمن کے حوالے کی گئی ہے۔

☆.....☆.....☆

باب دہم

اقتذار کی مجبوریاں

حالات حاضرہ پرتبھرے انغانتان کےخلاف امریکی سازشیں:

انغانستان میں روس اورام کیکہ کی شکست جدید عسکری تاریخ کا اہم ترین واقعہ ہے۔
USSR کو 1988 میں اپنی شکست کا اندازہ ہو گیا تھا چنا نچہ انہوں نے افغانستان سے نکلنے کا
فیصلہ کیا۔ اس کے برعکس امریکہ کو اپنی شکست 2012 میں صاف نظر آ رہی تھی لیکن ان میں
شکست قبول کرنے کا حوصلہ نہ تھا۔ وہ برے ارادوں کے ساتھ ساز شوں میں مصروف ہیں۔ وہ
جاتے یہ ہیں کہ سانب بھی مرجائے اور لاکھی بھی نہ ٹوٹے۔

1989 سے کے کراب تک امریکہ افغانستان میں اسلامی حکومت کے قیام کی راہ میں رکاوٹیں ڈالٹارہا ہے اور حال ہی میں جب افغانستان سے نکلنے کے معاہدے پر دستخط کئے گئے تو ''امریکہ' افغانستان میں اسلامی امارت کے قیام کو قبول نہیں کرتا'' جیسے الفاظ بارہ مرتبہ وہرائے گئے۔اس معاہدے پر کسی امریکی حکومت کے نمائندے کے دستخط بھی نہیں ہیں۔اس قتم کے جابرانہ رویے سے امریکہ کی ناقص سفارتی سوچ کا اظہار ہوتا ہے جو ایک عظیم طاقت کے شایان شان نہیں ہے۔

انغانستان میں رونما ہونے والے واقعات سے کشمیر میں جاری تحریک آزادی میں نیا ولولہ پیدا ہوگا جیسا کہ 1990 میں روی انخلاء کے بعد انغانستان میں پیدا ہوا تھااور بیتحریک جہادی تحریک میں بدل جائے گی جس سے بھارت کے سامنے صرف دوراستے ہوں گے کہ وہ یا تو کشمیر سے نکل جائے یا بھر اقوام متحدہ کی قرار دادوں پڑ مل کرتے ہوئے کشمیری عوام کوان کا حق خود ارادیت دے۔

امریکه کی طالبان سے نداکرات کی خواہش:

فروری 2012ء میں امریکی ایمیسی سے 20سال بعد مجھے ٹیلیفون آیا کہ سابقہ ڈپٹی

سیرٹری آف اسٹیٹ (Mr. Richard Armitage) مجھ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں۔
ان کی درخواست ہے کہ آپ کل ان کے ساتھ ایمبیسی میں گنج کریں' اس کے بعد بات چیت ہوگی۔ میں نے جواب دیا وہ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں تو میرے گھر آئیں' میں ایمبیسی نہیں آؤں گا' وہ مان گئے۔ بات ہوئی' ہیلو ہائی کے بعد طے ہوا کہ دوسرے دن گیارہ بج ملاقات ہوگی۔ یہ وہی Richard Armitage سے جنہوں نے 2001ء میں نائن الیون (11/9) کے بعد جزل مشرف کو ٹیلیفون کیا تھا اور ڈرا دھمکا کے ان سے ساتوں شرائط منوالی تھیں جبکہ مشرف اس وقت ملک کی سب سے طاقتور شخصیت سے۔ میں نے دعا کی''یا رب شخص جو آج مجھ سے مدد کا طلبگار ہے'وہ کل پاکستان پر جنگ کا عذاب نازل کرنے کی وہ میکیاں دے رہا تھا' آج وہ مجھ سے مدد کا طلبگار ہے'وہ کل پاکستان پر جنگ کا عذاب نازل کرنے کی دھمکیاں دے رہا تھا' آج وہ مجھ سے مدد کا طلبگار ہے'وہ کل پاکستان پر جنگ کا عذاب نازل کرنے کی دھمکیاں دے رہا تھا' آج وہ مجھ سے مدد کا طلبگار ہے'وہ کل یا کستان پر جنگ کا عذاب نازل کرنے کی

میں بچھ گیا تھا کہ ان کا مقصد افغان طالبان سے روابط قائم کرنا تھا'اس لئے میں نے اپنی مدد کے لیے کرنل امیرامام (مرحوم) کو بلا لیا تھا۔دوسرے دن صبح وہ میرے گھر آئے۔ کرنل امام کو دکھ کھر آئے۔ کو بیان گئے کہ یہ وہی ہیں جو ہرات میں ہمان کہ نظرل ہم کو دکھ کھر انے لیکن ان کا تعارف کرایا تو پہچان گئے کہ یہ وہی ہیں جو ہرات میں ہمان کینے کے صدر ہیں اور طالبان سے ندا کرات کے خواہش مند ہیں۔ کرنل امام نے کہا کہ یہ مکن ہے بشر طیکہ آپ خلوص اور اعتاد کے ساتھ ندا کرات چا ہج ہوں۔ کانی تفصیل سے بات ہوئی اور میہ جو اکہ ان کا ہمارے ساتھ رابطہ رہے گا اور امید ہے کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے۔ کرنل امام نے طالبان قیادت سے رابطے کے اور چند ہفتوں میں آئییں طالبان کی جانب سے باخی نام مل گئے جن میں تین پختون ایک تا جک اور ایک ہمارہ نیارہ شامل ہے۔ دفت اور جگہ کا تعین مشاورت سے ہونا تھا۔ کرنل امام نے یہ خبر امر کی مہمان تک پہنچا دی جن کے ساتھ ای میل پر برابررابطہ قائم تھا۔ اس معاسلے کی پیش رفت سے کرنل امام نے متعلقہ یا کتانی حکام کوبھی باخبررکھا۔

ابھی بیسلسلہ جاری تھا کہ ایک دن کرنل امام ونگ کمانڈر خالد خواجہ کوساتھ لے کرآئے

ال بات پرراضی نہیں ہیں۔ متعدد بار ندا کرات ہوئے اور ناکام ہوئے۔ امریکہ کے اس دباؤ کے ردعمل میں طالبان نے امریکی اور حکومتی تنصیبات پرحملوں کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہوا ہوا ہوا ت کے تحت فریقین کے درمیان ابھی تک معاہدے کی تیاری ان کی بالا دی قائم ہے۔ ان حالات کے تحت فریقین کے درمیان ابھی تک معاہدے کی تیاری کے سلسلہ میں خاطر خواہ چیش رفت نہیں ہوئی ہے لیکن ندا کرات جاری ہیں اور فریقین کے ورکنگ گروپس کی جانب سے چیش کی گئی تجاویز پر غوروخوش جاری ہے۔ طالبان اپنے موقف پر قائم ہیں کہ:

🖈 مهمیں اور افغان قوم کوآ زاد حچوڑ دوتا کہ ہم سب مل کر اپنے مستقبل کا فیصلہ کرسکیں۔

🖈 چیر ماہ کے اندر اندر انغانستان سے نکل جاؤ

🖈 مهم پرجتنی بھی پابندیاں عائد ہیں انہیں ختم کرو

الم مارے قیدی رہا کرو

🖈 افغانستان کی تباہی کے تم ذمہ دار ہواس کی تغییر نو کا وعدہ کرو

یاد رکھوکہ 1989ء میں روسیوں کے انخلا کے بعد ہم کو دھوکہ دیا گیا تھا۔ اب ہم کی دھوکے میں نہیں آئیں گے۔ دھوکے میں نہیں آئیں گے۔

امریکہ اور طالبان کے درمیان نداکرات جاری تھے اور آخری مراحل میں کیمپ ڈیوڈ کے مقام پر خفیہ نداکرات کو بعد انجھی خبر کی تو قعات تھیں کہ ٹرمپ نے نداکرات کو ختم کرویے کا اعلان کر کے عجیب بے بقینی کی صورت حال بیدا کر دی ہے۔ ایسا کیوں ہوا ہے اس کی کئی وجوہات ہو کئی میں: مثلا:

ہے ہمارت کی ضرورت ہے کہ افغانستان میں جنگ جاری رہے تا کہ جہادی کشمیر کا رخ ند کریں اور پاکستان کے خلاف سازشی نیٹ ورک جو بھارت نے افغانستان میں بنایا ہواہے وہ ختم نہ ہو جائے۔

ہے اگر افغانستان میں امن ہوگا تو ایران' چین' روس اور پاکستان کو اپنا اثر ورسوخ بردھانے میں بوی کامیابی ہوگی اور امریکہ کی پسپائی ہوگی۔

جو پاکستانی جہادیوں سے رابطے میں تھے۔ انہوں نے بتایا کہ بی بی می چینل 4 سے انہیں ٹاسک ملاہ کہ وہ پاکستانی اور افغانی طالبان پر ڈاکومٹری (Documentary) بنائیں اور اسلم علی اور مقصد کے لئے بہت جلد وہ سرحدی علاقوں کا دورہ کریں گے۔ میں نے انہیں خبردار کیا کہ ہماری سرحدی غیر محفوظ ہیں اور دشمن کے ایجنٹوں سے بھری ہوئی ہیں وہاں جانا خطرناک ہوگا۔ انہوں نے کہا وہاں ان کے البحصے دوست ہیں جوان کا خیال رکھیں گے۔ میں نے کرئل امام سے پوچھا کہ آپ تو ان کے ساتھ نہیں جارہ ۔ انہوں نے کہا ہرگر نہیں۔ لیکن چند دنوں بعد مجھے بیا گیا کہ دونوں حضرات اپنے مشن پر روانہ ہو چھے تھے، مجھے حیرت ہوئی۔ تین دنوں بعد خبر آئی کہ میران شاہ سے میرعلی جاتے ہوئے دونوں کواغوا کرلیا گیا ہے۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا اس کے میران شاہ سے میرعلی جاتے ہوئے دونوں کواغوا کرلیا گیا ہے۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا اس کی رپورنگ پریس میں ہوتی رہی اور بالآخر دونوں کوشہید کر دیا گیا۔ انا للہ وانا الیہ داجعون۔

اس پورے واقعے کے پیچھے وہی سازش کارفر ما نظر آتی ہے جور چرڈ آرمیٹے کی طالبان کے روابط کی پیش رفت کوناکام بنانے کے لئے کی گئی۔انہوں نے جب یہ بات متعلقہ دکام کو بتائی تو وہی منفی سوچ رکھنے والے عناصر حرکت میں آئے جنہوں نے پاکستانی طالبان کے ساتھ ہمارے نداکرات سبوتا ڑکئے تھے۔مثلا مولوی نیک محکہ بیت اللہ محسود اور حکیم اللہ محسود کو بتی اللہ محسود کو بیاں تک کہ ملامنصور کو بھی مار ڈالا اس لئے کہ وہ نداکرات کے حامی تھے۔اس سازش میں بی بی تی کو بھی استعال کیا گیا 'خواہ یہ کام انہوں نے اپنے کاروبار کا حصہ مجھ کر کیا ہواور ستم ظریفی دیکھئے کہ اس واقعے کے چھسال گزرجانے کے بعد اب امریکہ طالبان سے ہواور ستم ظریفی دیکھئے کہ اس واقعے کے چھسال گزرجانے کے بعد اب امریکہ طالبان سے موجود امریکی فوج اور اس کے سازش عن مبتلا ہیں اور جنگ کو مزید طول موجود امریکی فوج اور اس کے سازش عناصر خوف و ہراس میں مبتلا ہیں اور جنگ کو مزید طول وسنے کا حوصانہیں رکھتے۔

طالبان اور امریکہ کے درمیان نداکرات اور جنگ کی صورت حال کافی دلچیپ ہے۔ پچھلے کئی سالوں میں امریکہ اور طالبان کے درمیان نداکرات ناکام ہوئے جس کی وجہ بیتھی کہ امریکہ افغانستان سے نکنے کے بعد پچھ عرصہ تک اپنے فوجی وہاں رکھنا چاہتا ہے مگر طالبان

ک تقصادی پالیسیاں افغانستان (SCO) کی اقتصادی پالیسیاں افغانستان (SCO) کی اقتصادی پالیسیاں افغانستان کے تمام پڑوی ممالک کو ایک مربوط نظام میں منسلک کر کے امریکہ اور بھارت کے پیچھلے میں سالوں کے منصوبوں کو ناکام بنادیں گی۔

ہ امریکہ کے لئے افغانستان میں کامیابی کے امکانات نہیں ہیں' اس لئے کہ امریکہ جنگ ہار چکا ہے' اس کی پوزیش کمزور ہے اور پسپائی کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے۔

اہم ترین بات یہ ہے کہ طالبان افغانستان میں ایک اسلامی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں جو امریکہ اور اس کے مغربی حواریوں کے لیے قابل قبول نہیں ہے کیونکہ یہ حکومت جہادی افغانستان ، انقلا بی ایران اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے سہ فریقی اتحاد کا پیش خیمہ ثابت ہوگتی ہے۔ یہ اتحاد پوری امت مسلمہ کے لیے باعث تقویت ہوگا اور بین الاقوامی تظیموں کے پلیٹ فارم پر مشتر کہ موقف اختیار کرنے ہے ان کی آ واز بھی زیادہ موثر ہوگی۔ امکان یہ ہے کہ وسطی ایشیاء، مشرقی وسطی اور افریقہ کے مزید ممالک بھی اس اتحاد میں شامل ہوجا کیں گے اور بیرمزید طاقتور ہوجائے گا۔

طالبان نے پہلے ہی اس منصوبے پر عمل در آ مد شروع کردیا ہے۔ افغانستان کے 80 فیصد علاقے پہلے ہی ان کے کنٹرول میں ہیں۔ کرزئی کی حکومت کابل اور اردگرد کے شہروں تک محدود ہے جن پر طالبان کی بھی وقت قبضہ کر سکتے ہیں۔ امریکہ کئی برسوں سے اپنی کھ بتی حکومت کو سہارا دیے ہوئے ہے لیکن اس کے خاطر خواہ نتائج نہیں نکل سکے۔ افغانستان میں اسلامی حکومت کے قیام ناگز ہر ہے دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ ان شاء اللہ۔ پھی اسلامی حکومت کے قیام ناگز ہر ہے دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ ان شاء اللہ۔ پھی اوگ یہ سمجھتے ہیں کہ طالبان پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ یہ انتہائی غلط تصور ہے۔ ایک غیر منظم اور غیر منظم افغانستان، جہاں دہشت گرد ہتھیار لہراتے ، آزادی سے گھو متے پھرتے ہوں، پاکستان کے لیے خطرے کا باعث ہوسکتا ہے لیکن مشخکم اور مضبط افغانستان پاکستان پاکستان اور اردگرد کے مما لک کے لیے باعث تقویت ہوگا۔ حالیہ تاری خاس حقیقت

کی گواہ ہے کہ طالبان حکومت کے پانچ سالوں میں افغانستان امن کا گہوارہ تھا۔ امن وابان کی صورت حال تسلی بخش تھی۔ عام شہر یوں سے ہتھیار لے لیے گئے تھے۔ امریکہ نے افغانستان میں افیون کی کاشت ختم کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا اور لاکھوں ڈالرخرچ کرنے کے باوجود انہیں کامیابی نہ کی ۔ ملا عمر کے ایک حکم پر پوست کا صفایا ہوگیا۔ طالبان رہنماؤں نے باوجود انہیں کامیابی نہ کی پہائی کے باوجود ان سے غداری اور اسلام وشمن مریکہ کی حمایت کے باوجود وہ پاکستان کو اپنا وشمن نہیں سیجھتے۔ ہماری سلامتی کے نقاضے اور مزلیں ایک ہیں۔

## ٹرمپ کا افغانستان سے نکلنے کا مصوبہ:

سوال: المن حالیہ دنوں میں امریکہ اور طالبان کے درمیان نداکرات میں 'افغانستان کے انخلاء کا امریکی منصوبہ' طے پایا ہے۔ اس منصوبہ کے بارے میں آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ جواب: حقیقت میں تویہ منصوبہ آج ہے آٹھ سال قبل 2012ء میں اس وقت آتا چاہیے تھا جب امریکہ پر واضح ہو گیا تھا کہ وہ افغانستان کی جنگ ہار چکا ہے۔ انہوں نے سینیٹ کی افغانستان کمیٹی کے سربراہ رچرڈ آرمیٹی کو طالبان کے ساتھ نداکرات کے امکانات کا جائزہ لینے کے لئے پاکستان بھیجا۔ وہ مجھ سے ملے اور ہم نے طالبان کو نداکرات کے لئے ایک نامزد کرنے پر رضامند کر لیا تھا لیکن پینا گون نے آرمیٹی کو مزید پیش رفت سے روک دیا۔ لیکن اب بھی ٹرمپ کے بیش کردہ منصوبے پر عمل درآ مدے حوالے سے اتی درئیس ہوئی۔

اس منصوبے کا اہم پہلوطالبان کے جانب سے امن کی ضانت سے اٹھارہ ماہ کے عرصے میں امریکی فوجوں کا افغانستان سے انخلاء کمل کرنا ہے اورافغان حکومت کے تحویل سے پانچ ہزار طالبان قیدیوں کی رہائی ہے۔اس منصوبے میں منفی پبلووں کے ساتھ ساتھ مثبت اشارے بھی ہیں جوامن کی راہوں کا تعین کریں گے۔امید کی جاتی ہے کہ منفی پبلووں کے مقابلے میں مثبت پبلووں کو سبقت حاصل ہوگ۔

منفی ببلووں کی تفصیل کچھاس طرح ہے:

ہے امری انخلاء کا یہ منصوبہ بھارت کے لئے خاصے صدمے کا باعث بنا ہے۔ لبذا این وی ایس (NDS) اور را (RAW) بہی اشتراک سے پاکستان اور دیگر بمسایہ ممالک میں وہشت گرد کاروائیاں کر کے طالبان کو بدنام کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ بھارت اس منصوبے کو آئی ایس آئی (ISI) کی کامیا بی مجھتا ہے اور اس منصوبے کی کامیا بی سے پاکستان کی مغربی سرحدیں پرسکون ہوجائیں گی۔ یہی حقیقت بھارت کو مضم نہیں ہور ہی ہے۔

ہے امریکہ بذات خود بھی افغانستان میں اسلامی مملکت کے قیام کی راہ میں مزاحمت کرے گا کیونکہ امن منصوبے میں سترہ (17) مرتبہ ان الفاظ کی تکرار کی گئی ہے کہ''امریکہ افغانستان میں اسلامی مملکت کے قیام کو منظور نہیں کرتا۔'' مزید برآں منصوبے پر کسی امریکی حکومت کے لئے بعد میں یوٹرن (U-Turn) لینا کوئی عبد یدار کے دستھ بھی نہیں ہیں' تا کہ حکومت کے لئے بعد میں یوٹرن (U-Turn) لینا آسان ہو۔

ہے ایک خاص مقصد کی خاطر امریکی اور اتحادی فوجوں کے انخلاء کے لئے اٹھارہ ماہ کے عرصے کی شرط رکھی گئی ہے اور در پردہ عزائم کی خاطر اچھی خاصی تعداد میں فوج موجود رہے گی۔ بیدا یک سازش ہے' ای وجہ سے ایران نے اس منصوبے کو مستر دکر دیا ہے اور ترکی نے بھی روس کوشام سے نکل جانے کا کہا ہے۔

نے 90 ہے۔ 1989ء میں افغانستان سے روی فوجوں کے انخلاء کے بعد جن ممالک نے وہاں پر اسلامی مملکت کے قیام کی مخالفت کر رہے ہیں

کیونکہ ایک جہادی افغانستان؛ انقلائی ایران اور اسلامی پاکستان مل کر ایک تذویراتی محور بن جائیں گے جوتمام اسلامی دنیا کی سلامتی کی منانت ہوگا۔

مثبت پہلومجھے زیادہ مضبوط نظراً تے ہیں مثلا:

اسلام کی اس طویل جنگ ہے تھک کچے ہیں اور طالبان کے ہاتھوں اٹھائی جانے والی شرمناک شکست پر افسردہ ہیں۔ وہ" باعزت انخلاء چاہتے ہیں' قبل اس کے کہ انہیں ذلت آمیز پہائی پرمجبور ہونا پڑے۔افغانستان میں امریکہ کو ویتام جیسی صورت حال کاسامنا ہے۔''امریکہ افغانستان سے نکلنا چاہتا ہے لیکن شرمندگی سے بیخنے کے لئے ہی اس نے فوجوں کے انخلا کے لئے اٹھارہ ماہ کی مدت ماگی ہے۔

کہ طالبان سے متعدد ضانتیں مانگی جا رہی ہیں گران کی قوت منتشر ہے اوران کی کھرانی میں کوئی ادارہ جاتی نظم نہیں ہے کہ وہ ایسی ضانتیں آئی جلدی فراہم کر سکیس آنہیں استخام حاصل کرنے کے لئے وقت درکار ہے۔ یبی وہ'' خطرناک وقفہ''ہے جس کواستعمال کر کے امن مخالف تو تیں اس منصوبے کوناکام بنانے کے کوشش کریں گی۔

ہ اور ان دونوں عناصر کو طالبان نے بری دانشمندی سے استعال کیا ہے۔ امریکہ کو فضائی سے اور ان دونوں عناصر کو طالبان نے بری دانشمندی سے استعال کیا ہے۔ امریکہ کو فضائی سبقت حاصل ہے کین یہ برتری جنگ میں فتح کے لئے مددگار نبیں ہے۔ جالیس ساله ظالمانه تصادم کے باوجود طالبان جنگ سے تحکے نبیں اور حالیہ دنوں میں اشرف غنی کی فوجوں کے خلاف انہوں نے تیرہ (13) صوبوں میں کامیاب کاروائیاں کرتے ہوئے تینتیس خلاف انہوں نے تیرہ (13) صوبوں میں کامیاب کاروائیاں کرتے موئے تینتیس خلاف میں افرائیاں کرکے طالبان کو حکومتی فوجوں کے خلاف حملوں سے بازر کنے کی کوشش کی ہے۔

﴿ 90-1989ء كعرص ميں مجاہدين كے سات (7) جنگى كماندر اور دو (2) سرپرست سخ آئى اليس آئى (ISI) اورى آئى اے (CIA) جبكداس وقت ان كاصرف ايك كماندر ہاور وى مر پرست بھى ہاورر مبر بھى ہے۔ طالبان كى كماند كا ثالى دُھانچ مزار

کے پرامن انخلاء کی بھی ضانت ہو۔ میددواہداف باہم متصادم بیں جواس تتم کے باعزت انخلاء کو ناکام بنادیں گے۔ٹرمپ کو روس کی مثال سامنے رکھنی جاہیے جنہوں نے 1989 میں افغانیوں کے ساتھ باوقاراور باہمی خیرسگالی کی بنیار کھ کر انخلا ممکن بنا۔

داعش کیاہے؟

سوال: .... چندسالول سے عالم اسلام کو داعش کا خطرہ در پیش ہے۔ کہا جارہا ہے کہ داعش کوشام اور عراق میں ختم کر دیا گیا ہے۔ ایک تاثریہ بھی ہے کہ داعش دیگر ممالک میں بھی تھیل جاکیں گے۔آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟

جواب:....اس سوال کا جواب دینے سے قبل ہمیں بیدد کھنا ہوگا کہ داعش کون ہیں اور کسے اچا تک مودار ہوئے۔ داعش کا پہلی مرتبہ ظہور آج سے چودہ سوسال قبل خوارج کی شکل میں اس وقت ہوا جب اسلام کے ابتدائی دور کے دوگروہوں میں آپس کی جنگ شروع ہوئی ا اور دوسری مرتبہ اس کا قیام ابو بر بغدادی کی زیر قیادت شام کی باہمی لڑائی کے خلاف ہوا۔2014ء میں داعش تین بڑے گروہوں' یعنی شامی' عراقی اور احد خیشگی کی سربراہی میں تین تا چار بزار سعودی جنگجوؤل برمشتمل تھی۔ اب شام میں انہیں شکست ہو چکی ہے کیکن وہ بدستوران دونوں ممالک کے لیے خصوصا اور گذشتہ تین دہائیوں میں جنگ کی تباہ کاریوں سے متاثر ممالک کے لیے خطرے کا باعث بنے ہوئے ہیں۔

داعش كا اجرنا عالم اسلام كے لئے كوئى نئى بات نبيس ب البت دوسروں كے لئے سے ایک عجوبه ضرور ہے۔ داعش کے ظہور میں آنے کا سبب وہ مظالم ' نفرت اور محرومیاں و ناانصافیاں ہیں جوایک عرصے سے ایک مخصوص طبقے کے لوگوں کے ساتھ روا رکھی جا رہی ہیں۔اب وہی محروم اور یسے ہوئے لوگ اینے انداز سے ان ناانصافیوں کا انتقام لینے کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اس متم کا پہلا واقعہ سنتیاوی جمری (H 37) میں خوارجیوں کی شکل میں رونما ہوا جنہوں نے نہروان کے مقام پر خلیفہ اسلام حضرت علی کرم الله وجہد کے خلاف جنگ لڑی تھی۔ ان کے غصے کی وجہ حضرت علی کرم اللہ وجبہ کی حضرت عائشہ اور

شریف سے بدخثاں تک کے علاقے ملاعمر کے بیٹے کی کمان میں ہیں اور ہرات سے نورستان تک کے جنوبی علاقے سراج الدین حقانی کی انتہائی مضبوط کمان میں ہیں۔طالبان کی کمانڈ کا میدکوارٹر صوبہ قندوز میں ہے۔افغانستان کے ای فیصد علاقوں پر انہیں کنٹرول حاصل ہے جہال پرشریعتی قوانین نافذ ہیں۔ یعنی ایک پورا حکومتی نظام موجود ہے۔

ہے طالبان کے جنگجووں کی اکثریت نو جوانوں پر مشتمل ہے جو گذشتہ جالیس سالوں کے دوران پیدا ہوئے اور جنگ کے سامے میں بل کر جوان ہوئے ہیں۔ میر جنگرونہ صرف بہادر اور بخت جان ہیں بلکہ ملاعمر کے نظریے سے غیر متزلزل طور پر منسلک ہیں۔ 2003 میں میرے ایک سوال کے جواب میں ملاعمر نے اپنے نظریے کی تشریح ان الفاظ میں کی تھی: " ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ آزادی کے لئے جنگ جاری رکھیں گے کیونکہ ہمارا قومی نظریہ حیات روایات اور ملی غیرت قابض فوجوں کے ایجنڈے کو قبول کرنے کی اجازت نہیں دیتیں ۔ہم جنگ جاری رکھیں گے اورانشاءاللہ فتحیاب ہوں گے اور ملک میں ایسی اسلامی حکومت قائم کریں گے جو نہ صرف ہمسایہ ممالک بلکہ ویگرتمام ممالک سے دوستانہ تعلقات رکھے گی۔" پاکستان نے اس موقع پر ہمارا ساتھ نہیں دیالیکن اس کے باوجود ہم ہمیشہ پاکستان کے ساتھ مل کر اینے قومی مفادات کا تحفظ یقینی بنا کیں گے۔''

سراج الدین حقانی کی حالیہ تحریر میں ملاعمر کے اس نظریے کی واضح تصویر دکھائی دیتی ہے جو ساسی بھیرت کی غماز ہے اور افغانستان میں آئین و قانون کے تابع حکومت کے قیام کی صانت و یق ہے اور عوام کے جذبہ حریت کی مکمل یاسداری کی بھی یقین دہانی کراتی ہے جنہوں نے صرف چار دہائیوں کے مخضر عرصے میں دنیا کی بردی سے بردی طاقتوں کوشکست ہے دو حارکیا ہے۔ یہ ایک ایسا کارنامہ ہے جس کی مثال انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ ٹرمپ کامنصوبہ پیچید گیوں اور فریب کامجموعہ ہے جس میں قوت اور کنٹرول پاس رکھنے کی کوشش کی گئی ہے تا کہ افغانستان میں اسلامی حکومت کے قیام کوروک بھی سکے اور امریکہ

حضرت معاویہ کے خلاف کڑی جانے والی جنگ جمل اور جنگ صفین تھی جس میں عالم اسلام کی بیمقتدرترین اور قابل احترام ستیاں ایک دوسرے کے خلاف مدمقابل تھیں۔اس بنا پر خارجی ان سے متنظر ہو گئے تھے۔

حزب الله \_اسرائيل جنك:

حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان جنگ میں عرب ممالک کے لیے ایک سبق ہے۔ 2006 میں جب اسرائیل، ایران اور حزب اللہ کو دھمکیاں دے رہا تھا تو ایران کا ایک وفد مجھ سے ملنے آیا اور اس معاملے میں مجھ سے رہنمائی چاہی۔ میں نے انہیں بتایا کہ فکر کی کوئی بات نہیں۔ ان کے پاس موثر جواب دینے کی صلاحیت موجود ہے لیکن انہیں چاہیے کہ وہ امریکی تنصیبات پر حملہ کر کے پرل ہار برجیسی مصیبت مول نہ لیں۔ انہیں اپنی تمام تر توجہ اسرائیل پر مرکوز رکھنی چاہیے اور انہیں چاہیے کہ اسرائیل کے فضائی دفائی نظام پر میز اکلوں کے اسرائیل پر مرکوز رکھنی چاہیے اور انہیں چاہیے کہ اسرائیل کے فضائی دفائی نظام پر میز اکلوں کے حملے کریں۔ ایرانی وفد ابھی پاکتان میں ہی تھاجب رائٹر نیوز ایجنسی کہ پچھ صحافی مجھ سے ملئے آئے۔ انہوں نے پوچھا کے کیا ندا کر ات ہوئے۔ میں نے بتایا کہ اگر اسرائیل نے جنگ شروع کی تو ایران راکٹوں سے جواب دے گا۔

جنگ کے کچھ دنوں بعدامر یکہ کے واشنگنن پوسٹ میں پی خبر شائع ہوئی کہ پاکستانی فوج کے سابق سربراہ نے ایران کومشورہ دیا ہے کہ وہ اسرائیل پر داکٹوں سے حملہ کریں اور اسے بینمال بنا لیس۔ اسرائیل نے آسان ہدف بمجھ کرحزب اللہ پر حملے کئے۔ حزب اللہ نے جوابا داکٹ برسائے ، جنہیں روکنا اسرائیل کے فضائی نظام کے بس کی بات نہیں تھی۔ یہ حملے آہتہ آہتہ تل ابیب کی طرف بڑھتے گئے۔ اسرائیلی شہری خوف زدہ ہوکر بھاگے اور قبرص میں جاکر بناہ لی۔ بینکٹروں نے امریکی بحری جہازوں میں پناہ لی۔ بیاسرائیل کے لئے بڑے خطرے کی بات تھی۔ اس نے اپنے زمینی دستوں کو تھم دیا کہ وہ حزب اللہ کے میزائل کے خطرے کی بات تھی۔ اس نے اپنے زمینی دستوں کو تھم دیا کہ وہ حزب اللہ کے میزائل کے شمکانوں کو تباہ کریں۔ حزب اللہ کے مجاہدین نے ان کا مقابلہ کیا اور آئیس پسپائی پر مجبور کر دیا۔ شمکانوں کو تباہ کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل کے پاس حزب اللہ کے راکٹوں کے خلاف

کوئی دفاع نہیں ہے۔ یہاں تک کہ روس کا 400-8 فضائی دفائی نظام بھی ان راکٹوں کے سامنے بہی ہے۔ ایران ایک بڑی قوت ہے۔ اسرائیل ان سے نہیں لڑسکتا۔ ایران ، جزب اللہ ، حماس اور یمنیوں کے پاس بیراکٹ لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں۔ ان کے پاس ڈرونز بھی ہیں۔ لیکن سب سے مہلک ہتھیار''خود کش بمبار'' ہیں جنہیں اسرائیل روک نہیں سکتا۔ مجھے یقین ہے کہ اگر اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تو خوداس کا وجود خطرے میں پڑجائے گا۔ امر یکہ اور ایران کے تعلقات میں کشیدگی:

سوال: سعودی عرب کی تیل کی تنصیبات پر میزائل اور ڈرون کے حملے نے مشرق وسطی کے تذویراتی تو ازن کو درہم برہم کر کے رکھ دیا ہے اور اب زیرعتاب ایران اس تذویراتی نظام کا مرکز بن گیا ہے اور ساتھ ہی امریکی فضائی دفاعی نظام (Iron-Dome) بھی ٹاکارہ ٹابت ہوا ہے۔ اس برکیا تیمرہ کریں گے؟

جواب: اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تیل کی تنصیبات پرڈرون سے ہونے والے حالیہ حملے نے سعودی عرب کی قومی سلامتی کا پول کھول ویا ہے جواربوں ڈالر کی لاگت سے امریکی ''آئرن ڈوم'' مہیا کررہا تھا۔ایک ہی حملے نے مشرق وسطی میں آٹھ امریکی عسکری اڈوں اور سعودی عرب متحدہ عرب امارات اور دیگر عرب ممالک کی سلامتی کے نظام کو بے نقاب کر کے رکھ دیا ہے۔

یبی وجہ ہے کہ صدر ٹرمپ کی جانب سے "Locked and Loaded" کے اعلان کو اہل دانش نے مستر دکر دیا ہے جو نہیں چاہتے کہ "امریکی فوجیں معودی عرب کے زرخرید غلاموں کا کردار اداکریں۔" ای سبب ایران بھی "اقتصادی جنگ پابندیوں اور مزید پابندیوں" کی وجہ ہے اپنے آپ کو غیر محفوظ سجھتے ہوئے اپنا تحفظ خود کرنے کے اصول کو اپنا چکا ہے اور اب اس کے خلاف کسی کو بھی جنگ کرنے کی جرات نہیں ہے۔

2007ء کی اسرائیل حزب اللہ جنگ اس کی ایک واضح مثال ہے جہاں امریکہ کا آئیرن ڈوم فضائی وفاع کا نظام (Iron-Dome Air Defense System) 'حزب

ذلت آمیز پسیائی کاسب بن سکتاہے۔"

الله کے فری فلائنگ راکوں (Free Flying Rockets) کے مقابلے میں شکست کھا گیا تھا اور اسرائیل جنگ ہار گیا۔ اعلی تکنیکی (Hi-Tech) اور مبنگے ترین ہتھیاروں کا یہی جبر ہے کہ وہ سادہ اور کم قیمت ہتھیاروں کے مقابلے میں بے بس ہیں اور شکست کھا جاتے ہیں۔

اطلاعات کے مطابق یمن کے حوثیوں نے تقریبا ایک ہزارکلومیٹر کے فاصلے سے 22 ڈرون اور کروز میزائل دانے جن میں سے اٹھارہ نے عبقیق (Abqaiq) کو نشانہ بنایا اورچارنے اس کے قریب خمریس (Khumrais) 'کونشانہ بنایا جس کی وجہ سے متعدد دھاکے ہوئے اور آگ کے شعلے بلند ہوئے جن پر قابو پانے میں کئی گھٹے گئے ۔سعودی عرب کا بہت بڑا نقصان ہوا۔

بجھے یاد ہے کہ صدر کانٹن نے 1998ء میں افغانستان میں اسامہ بن لادن کی پناہ گاہ پر بارہ سوکلومیٹر کے فاصلے ہے کروز میزائل فائر کئے تھے ان میں سے ستر میزائل اپنے ہدف کے علاقے میں گرے جبکہ باقی ایک سو پاکستان کے سرحدی علاقوں میں گرے جب میں سے بہت ہے میزائل اچھی حالت میں تھے جو پاکستانی ہنر مندوں نے اٹھالئے اور ان کی ریورس انجینئر نگ (Reverse Engineering) کر کے ٹومو ہاک (Tomo Hawk) میزائل کا ابتدائی نمونہ تیار کرلیا تھا۔ اب یہ صلاحیت صرف امریکیوں ایرانیوں اور پاکستانیوں ہی کے کا ابتدائی نمونہ تیار کرلیا تھا۔ اب یہ صلاحیت صرف امریکیوں ایرانیوں اور پاکستانیوں ہی کے پاس ہے۔ پاکستان اس کی ری ش (Range) دو ہزار کلومیٹر تک بڑھا رہا ہے تا کہ بھارت کی آخری سرحد یں بھی اس کی زد میں ہوں گی۔

اب پومپیو کہتے ہیں کہ''ہمارا مقصد ایران کے خلاف جنگ سے اجتناب کرنا ہے۔ہم خطے میں مزید فوجی بھتے رہے ہیں تا کہ جارحیت کو کنٹرول کیا جا سکے۔'' اس کا مقصد عربول کوجھوٹی تسلیوں کے سہارے بے وقوف بنانا ہے۔ادھر ایران نے خبردار کیا ہے کہ''ہم گذشتہ جالیس سالوں سے ٹابت قدم رہے ہیں'اگر کی ملک نے ایران پر جملہ کرنے کی جمارت کی تو وہی ملک میدان جنگ بنے گا۔'' حالات انتہائی تابی کی جانب جا رہے ہیں اور میدان سج چکا ہے۔اس کے برعس پاکستان کی فرم گفتاری کے سبب بھارت کا آری چیف ہماری تذویراتی

تنصیبات پر حملے کی دھمکی دے رہا ہے اور ہم اس کے بیان کی وضاحتیں مانگ رہے ہیں۔ عربوں کے پاس اپنی حساس تنصیبات کے تحفظ کو بیٹنی بنانے کے لئے قابل اعتاد دفاعی

نظام حاصل کرنے کی کوئی امیرنہیں ہے۔ ایران کے ساتھ 2015ء کے ایٹی معاہدے کوختم کرنے کے بعد امریکہ اب خواہش مند ہے کہ ایران کومزید پابندیوں پر ببنی نیا معاہدہ قبول کرنے پر مجبور کر سکے۔ دوسری جانب اقتصادی جنگ کا شکار ایران خلیج سے تیل کی تجارت میں رخنہ ڈال کرامریکہ اوراس کے عرب اتحادیوں کے لئے بہت بڑا خطرہ بن سکتا ہے۔ ''اس میں رخنہ ڈال کرامریکہ اوراس کے عرب اتحادیوں کے لئے بہت بڑا خطرہ بن سکتا ہے۔ ''اس جیلتی ہوئی صورت حال کومزید پھیلا کرصورت حال میں غیردانشمندانہ اضافہ ہی کرنا ہے جو

اسرائیلی دفاعی تجزیه نگار اوزی روبن (Uzi Rubin) اور ایرن این بون Etzion) اسرائیلی دفاعی تجزیه نگار اوزی روبن (Uzi Rubin) اور ایرن این بیارکر Etzion کا کہنا ہے کہ ایران نے طویل فاصلے تک مارکرنے والے میزائل اور ان بخوبی نشانه کئے ہیں جودرست سمت گائیڈ کرنے کے نظام ہے لیس ہیں اور تذویراتی اہدان کو بخوبی میں متعدد بنا سکتے ہیں۔ایران نے ایسے میزائل اسرائیلی سرحدوں کے نزدیک اورمشرق وسطی میں متعدد ایسے مقامات یرنصب کررکھے ہیں جو خطے کے تذویراتی توازن کو بدل سکتے ہیں۔

'' حقیقت یہ ہے کہ امریکہ سمیت کوئی ملک ایران کا مقابلہ نہیں کرسکتا'' جس کے خطے میں آ ٹھ عکری ٹھکانے بھی ان میزائلوں کی زدمیں ہیں۔'' حزب اللہ اکیلے بی تل ابیب کے پھی ان میزائلوں کی زدمیں ہیں۔'' حزب اللہ اکیلے بی تل ابیب کے بھی حصے تباہ کرسکتا ہے۔ یہی وہ صلاحیت ہوتھ کے گیم چینجر (Game Changer) کہتے ہیں۔اسرائیل کی جنگ لڑنے کی صلاحیت کوتو ڑنے کے لئے انہیں حزب اللہ کے صرف دوسو ایسے میزائلوں کی ضرورت ہوگی۔'' یہی وجہ ہے کہ صدر ٹرمپ اب ایرانی صدر روحانی سے میزائلوں کی ضرورت ہوگی۔'' یہی وجہ ہے کہ صدر ٹرمپ اب ایرانی صدر روحانی سے مینائلوں کی خواہش مند ہیں تا کہ الجھی ہوئی صورت حال کا کوئی حل نکالا جا سکے۔

برمپ کے یار غارمودی کو بھی کچھالی ہی صورت حال کا سامنا ہے کیونکہ اب سمیر کے حریت پیندوں کی آ مدشروع ہوگی ۔اس حریت پیندوں کی آ مدشروع ہوگی ۔اس جنگ کا فیصلہ واشنگن میں نہیں جبوڑنا چاہے۔

حاصل کئے ۔ ہمیں اس ضمن میں سخت اقدامات کرنا لازم ہیں کیونکہ لاتوں کے ہموت باتوں نے ہیں مانتے۔

جزل قاسم سلیمانی کے تل کے بعدصورت حال:

سوال:..... امریکہ نے جزل قاسم سلیمانی کا سفاکانہ قبل کیا۔ اس قبل کے محرکات کیا ہول گے امرانات ہیں یا ہے جنگ ہول گے امرانات ہیں یا ہے جنگ مشرق وسطی تک محدودرہے گی؟

جواب ..... جزل قاسم سلیمانی ایرانی فوج کے اعلی ترین عبدے دار تھے جومشرق وسطی کے ساتھ ساتھ افغانستان میں بھی جاندار کردار کے حامل تھے۔ در تھقت آج مشرق وسطی میں انہیں طاقتور ترین شخصیت سمجھا جاتا تھا۔ امر کی خفیہ ایجنبی کے مطابق جزل سلیمانی امر کی فوجیوں اور خطے میں امر کی مفاوات پر حملوں کی وسیع بیانے پر منصوبہ بندی کر رہے سے لہنداامر یکہ نے انہیں ختم کرنا ضروری سمجھا۔ جزل قاسم سلیمانی کوقتل کرنے کے لئے ڈرون کیونائن ریپر (Q- Reaper) استعال کیا گیا جو 2007ء سے زیر استعال ہواور معنی خیز صلاحیتوں کا حامل ہے۔ یہ ڈرون عراق میں امر کی فوجی اڈے دوانا گیا جے بارہ بزار کلومیٹر دور ناویڈ (Nevada) سٹیٹ سے امر کی سائیر کھانڈ کنٹرول کر رہی تھی۔ "در حقیقت جزل سلیمانی کافتل موساد نے کیا ہے ٹرمپ نے تو صرف ٹریگر دبایا ہے۔ "موساد تو ایران کے پائے ایٹی سائندان پہلے ہی قتل کر چکا ہے۔

ایران کے پاس بھی کیونائن ریپر جیسی صلاحیت کے حامل ڈرون ہو سکتے ہیں کیونکہ چند سال قبل ایران نے فضائی خلاف ورزی کرنے والا ایک ایسا ہی ڈرون مارگرایا تھا اوراس کی ریورس انجنیر نگ کر کے ڈرون بنالیا تھا۔ بران نے طویل فاصلے تک مارکرنے والے میزائل اور راکٹ بھی تیار کر لئے ہیں اور ان ہتھیاروں کو مختلف مقامات پر متعین کر دیا ہے جنہیں سائبر کمانڈ کی یونیش مختلف مقامات سے کنٹرول کرتی ہیں۔ اب ایٹمی معاہدے سے نکلنے کے بعد ایران کو ایٹمی مدافعت (Nuclear Deterrence) کے فوائد حاصل ہوں گے۔

پومپیو کا کہنا ہے کہ ''امریکہ' سفارت کاری کوکامیاب کرنے کا ہر موقع دے گا'' کیونکہ مغربی ایشیا میں تذویراتی برزی کے دن ختم ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب ایرانی صدر حسن روحانی جزل اسمبلی کے اجلاس میں ''ہرمز امن اقدامات'' Hormuz Peace Endeavour) کا اعلان کرنے کا فیصلہ کرچکے ہیں جوایک اہم پیش رفت ہے۔

ماضی کے پچھ درخشاں حقائق ہیں جنہیں ہمیشہ یاد رکھا جانا جا ہے 'کہ کس طرح معمولی ہتھاروں نے جنگ کے رخ بدل دیے ہیں' مثلا:

ہے۔ 1987ء میں اسٹگر میزائلوں نے روس کو افغانستان سے پسپائی پر مجبور کر دیا تھا۔

(Green Arrow Anti Tank کے مسلمانوں نے 1995 ﷺ کی مدو سے سربیا کے قاتلوں کو پسپائی پر مجبور کر دیا تھا اور جنگ ختم ہوگئ۔

(Missiles کی مدد سے سربیا کے قاتلوں کو پسپائی پر مجبور کر دیا تھا اور جنگ ختم ہوگئ۔

ﷺ 2007 ہیں فری فلائنگ راکٹوں کی وجہ سے حزب اللہ نے اسرائیل کو شکست

ایران شام عراق بینان اور غالبا یمن کے حوثیوں کے پاس بھی ای طرح کے گائیڈنس کے نظام سے لیس میزائل اور ڈرونز ہیں جس کے سبب پورے مشرق وسطی کا تذویراتی توازن تبدیل ہو چکا ہے۔ پاکتان کے پاس بھی اپنا تذویراتی توازن قائم رکھنے کے لئے ایٹمی قوت کی بجائے ایسے ہی ہتھیاروں پر انحصار بہت سود مند ہوگا۔

موال: سیکشمیر کے حوالے سے بھارت کے ساتھ ہمارے معاملات نرم پالیسی کا شکار نظر آتے ہیں جبکہ آپ کا کہنا ہے کہ" پاکستان کے لئے ایسے ہی ہتھیاروں پر انحصار ہمارے لئے بہت سود مند ہوگا" اس کی وضاحت کرنا جاہیں گے؟

جواب: جواب جارے پاس کھلے آپٹن موجود ہیں کہ کس طرح اس جمود کو توڑا جا سکتا ہے۔ لائن آف کنٹرول پر بھارت کی اشتعال انگیزیاں اور کشمیریوں پرظلم و بربریت کوروکنا ضروری ہے۔ کچھ و لیمی ہی کاری ضرب لگانے کی ضرورت ہے جیسے ایران نے لگائی ہے اور ترکی نے امریکہ کی پرواہ کئے بغیر شام کی سرحدوں کے ساتھ اپنے مفادات عسکری قوت سے ترکی نے امریکہ کی پرواہ کئے بغیر شام کی سرحدوں کے ساتھ اپنے مفادات عسکری قوت سے

سائبر اور اے ون ٹیکنالوجی کی صلاحیت حاصل کر لینے سے ایران محدود جنگ لانے

ے قابل ہے جیسا کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سیدعلی خامنہ ای نے تنبیہ کرتے ہوئے

کہا کہ'' ایک تخت رڈٹل امریکہ کا منتظر ہے۔'' جبکہ امریکہ کے سابق واکس پریذیڈنٹ نے
ٹرمپ کی اس حرکت کو ناعا قبت اندیشانہ آپریش قرار دیا ہے جو''بارود کے گودام میں چنگاری

میسیکنے کے مترادف ہے کیونکہ زمانہ امن میں ایک سینئر سرکاری افسر کو کھلے عام قل کرنا کھلی
دہشت گردی ہے۔''

جزل قاسم سلیمانی کے خون کا بدلہ لینے کے لئے ایران کے پاس ایک بہتر متبادل راستہ ہے کہ رواتی جنگ کی بجائے سائیر وار کی صلاحیتوں کوئیل میں لائے اور عراق شام مین اور لبنان میں زمینی فوج سے منسلک رکھے۔افغانستان میں بھی ایران کو خاصا اثر ورسوخ اور عزت کا مقام حاصل ہے۔ان مقامات سے پورے مغربی وسطی ایشیا میں موجود امریکی تنصیبات اور فوجیوں کے خلاف کا میاب کاروائیاں کی جا سکیس گی۔ ایران نے پہلے ہی پینیس ایسے مقامات کا تعین کر رکھا ہے۔ ایران کے لئے یہ ایک مکمل جنگ ہوگی جوز مینی فوج کی مدد سے سائیر نیکنالوجی کی بنیاد پرلڑی جائے گی۔ یہ حکمت عملی ایران کو محدود پیانے پر جنگ کی صلاحیت مہیا کرے گی۔

قم میں مجد جمکران پر سرخ پر چم لہرانے کے فیصلے سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ سیدعلی خامنہ ای نے امریکہ کواس کی فاش غلطی کی سزادینے کا فیصلہ کرلیا ہے جو پورے مشرق وسطی کے خطے کو اپنی لییٹ میں لے لے گا اور ہمسایہ ممالک پراس کے بہت مہلک اثرات مرتب ہوں گے۔ جنگ کا ہدف صرف امریکی فوج اور مفادات ہی نہیں ہوں گے بلکہ اصل ہدف اسرائیل ہوگا جو خطے میں تمام برائیوں کی جڑ ہے۔

ایران گذشتہ چار دہائیوں سے امریکہ اور اسرائیل کے ہاتھوں گوناں گوں مسائل سے دوچار ہے اور اب اس خطرے سے نجات حاصل کرنے کا مناسب وقت ہے۔ شیکنالوجی کے میدان میں امریکہ اور اسرائیل کو جو برتری حاصل ہے اس کا توڑیں ہے کہ میزائیلوں ڈرونز،

راکوں کے ساتھ ساتھ ایران شام بین بین اور غزہ کے ہزاروں خود کل بمباروں کے ذریع خصوصا اسرائیل کو نیچا دکھایا جا سکتا ہے۔ جیسے جیسے جنگ طویل ہوگی ہمسایہ ممالک سے جہادیوں کی آ مد شروع ہو جائے گی جو جنگ میں نئی روح پھونک دیں گے۔اس طرح بدایک شدید خونی جنگ ہوگی جو اسرائیل کے لئے مہلک اور خطے میں تیل پیدا کرنے والے ممالک اور تنظے میں تیل پیدا کرنے والے ممالک سب کے لئے کیساں ضرررساں ہوگی۔ چین کوشدید اور تیل پر اٹھار کرنے والے ممالک سب کے لئے کیساں ضرررساں ہوگی۔ چین کوشدید مسائل کا سامنا ہوگا جے آ بنائے ہر مزکے ذریعے تیل کی سپلائی ہوتی ہے۔ایران اسے بند نہیں کرے گا بلکہ خود امریکہ اسے بند کردے گا کیونکہ ایسا کرنے سے شال مغربی یورپ سے خودان کی سپلائی لائن محفوظ رہے گی۔

روس اور چین اس جنگ میں شامل نہیں ہوں گے اور فریقین کو صبر و برداشت کی تلقین کرنے کے ساتھ ساتھ امریکہ کو افغانستان کے بعد ایک اور شرمناک شکست سے دو چار ہوتا دیکھنا چاہیں گے۔ ترکی ملائشیا اور انڈو نیشیا ایران کی مدد کریں گے جبکہ پاکستان 1980 کی ایران عراق جنگ کے دوران اپنائی جانے والی پالیسی پرکار بندر ہتے ہوئے فریقین کو امن و احتیاط کی راہ اختیار کرنے کا مشورہ دیتا رہے گالیکن پاکستان کو شدید فرقہ وارانہ شورش کا سامنا کرنا پڑسکتا ہے۔ درحقیقت اس صورت حال سے ظیح کا پورا خطہ جغرافیائی وسیاسی اعتبار سے شدید عدم استحکام کا شکار ہو جائے گا۔

عالمی جنگ کا کوئی امکان نہیں ہے کیونکہ اہل دنیا گذشتہ چار دہائیوں سے مسلم ممالک پر ڈھائے جانے والے مظالم اور تباہی و بربادی کے مناظر دیکھتے رہے ہیں۔ افغانستان شام عراق صومالیہ لیبیا اور یمن پہلے ہی تباہ ہو چکے ہیں۔ اب ایران ہدف ہے اور اس جنگ کے دوران بھی تماشا دیکھتے رہیں گے۔ اقوام متحدہ جیسی عالمی تنظیمیں اور ان کے ذیلی مالی اوار سے دوران بھی تماشا دیکھتے رہیں گے۔ اقوام متحدہ جیسی عالمی تنظیمیں اور ان کے ذیلی مالی اوار سے آپ کو غیر جانبدار ہی رکھیں گے جبکہ فلسطین اور کشمیر کے مجاہدین آزادی کو اپنے مقاصد میں کامیابی ہوسکتی ہے کیونکہ اسرائیل کو اس جنگ کی ہولنا کی کا شدت سے سامنا ہوگا اور ہیں کامیابی ہوسکتی ہے نیونکہ اسرائیل کو اس جنگ کی جولنا کی کا شدت سے سامنا ہوگا اور ہمارت کے اندر علیحدگی پند تنظیمیں اور شدید سیاسی اہتری جوخود مودی کی ہندوتو اپالیسی کے

322

سبب پیدا ہوئی ہے وہ بھارت کے لئے عمّاب ثابت ہوگی۔ بھارت جو امریکہ کا اسٹر پینجک ڈیفٹس پارٹٹر ہے معاہدے کی رو سے ایران کے خلاف جنگ کے دوران امریکہ کی مدد کرنے کا پابتد ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ بھارت اپنے آپ کواس جنگ سے بچانے کے لئے کیا راستہ اختیار کرتا ہے۔ یہ انتہائی دلچیپ بات ہوگی۔

ایرانیوں کو اپنے ایٹی اٹا توں اور سہولیات کو در پیش خطرات کا شدت سے احساس ہے جنہیں پہاڑوں میں خند قیس کھود کر محفوظ کر رکھا ہے لیکن اس کے باوجود امریکہ کو بیہ صلاحیت حاصل ہے کہ ایف ۳۵ جنگی جہاز اور بی ۵۲ بمبار جہازوں کے ذریعے نئے ہتھیار استعمال کر کے ان اٹا توں کو نقصان پہنچا سکے جیسا کہ ٹرمپ نے دھمکی دی ہے۔ ایران کے پاس ایف کے ان اٹا توں کو نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔ محدود ہے جوان کے لئے خاصے نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کا ممکنہ ردممل

موال:.....ا بھی ہم جنگ کی بات کررہے تھے کہ ایران نے عراق میں واقع دوامریکی ڈرون اڈوں پر حملہ کر دیا ہے۔ آپ کا تجوبیت تھا کہ ایران امریکی اڈوں پر حملہ کر کے بدلہ لے سکتا ہے اور ایساہی ہوا۔ اب اس کے بعد امریکہ کا رقمل کیا ہوگا؟

جواب: امریکہ اپنی خفت مٹانے کے لئے بار بار یہ کہدرہا ہے کہ اس جملے میں ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ All is well اور ساتھ ہی یہ دھمکی بھی دے رہا ہے کہ ہم بھر پور جواب دیں گے لیکن ابھی امریکہ کے اتحادیوں خصوصا یورپین یونین اور اسرائیل کی جانب کے تحل و برداشت کا تقاضہ کیا جارہا ہے۔ اس لئے کہ یورپ کو نوف ہے کہ ان کی اقتصادیات کو تا قابل تلائی نقصان پنچے گا اور اسرائیل کو نوف ہے کہ اس کے وجود کو خطرہ لاحق ہوجائے گا۔ اس لئے ٹرمپ نے اپنے غرور اور تکبر کے زہر کا گھونٹ پیتے ہوئے ایران پر مزید مخت گا۔ اس لئے ٹرمپ نے اپ غرور اور تکبر کے زہر کا گھونٹ پیتے ہوئے ایران پر مزید مخت اقتصادی پابندیاں لگانے کا فیصلہ کیا ہے اور ساتھ بی بامقصد ندا کرات کا پیغام بھی دیا ہے۔ ان اقد ابات کے نتیج میں دنیا ہے شک آیک بڑی تباہی سے نے گئی ہے لیکن امریکہ کے عالمی سے طاقت ہونے کی حیثیت کو بڑی ضرب گی ہے جو نیم متوقع تھی۔

اس کے سبب اب مشرق وسطی میں اہم تذوریاتی وسیاس تبدیلیوں کے امکانات ہیں۔ وہ اس کئے کہ امریکہ اور اسرائیل کا گھ جوڑ جو پورے مشرق وسطی کے سیاس وعسری معاملات پر حاوی تھا اب کرور پڑ جائے گا اور اسرائیل اپ عرب پڑوسیوں سے معاملات طے کرنے پر مجبور ہوگا۔ رہبر انقلاب امام شمینی کا پیغام ہے کہ ''حراحت واستقامت کی راہ مزید معظم عزم و حوصلے کے ساتھ باتی رہے گی اور یقینی طور پر یہ کامیابی اس مبارک راہ پر گامزان رہنے والوں کے قدم جومے گی۔''

جزل اللم بيك پردېشت گردول كى معاونت كاالزام:

سوال: ..... جزل قاسم سلیمانی کے قبل کے بعد عالمی میڈیا نے اپنے تبھروں کے ساتھ ساتھ ایک تصویر بھی انٹرنیٹ پر دکھائی جو غالبا 1989ء کی ہے جس میں قاسم سلیمانی کو آپ کے ساتھ دکھایا گیا ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا ہے کہ قاسم سلیمانی کو چراٹ میں کمانڈ وٹر نینگ دی گئی تھی۔ اس تصویر کا کیا مقصد ہے؟



ایران کے جزل قائم پاکتان کے دورے کے دوران جزل اسلم یک کے ساتھ

خطرے كى سمجھ آگئ اور اگر بات آگے بڑھى تو اسرائيل كا وجود خطرے بنى پڑجائے گا۔ اى لئے سب سے زيادہ شور اسرائيل نے مجايا اور امريكہ پر زور ڈالا كہ خدا كے لئے اس تنازعہ كو آگے مت بڑھا ئيں اور ندامت كا كڑوا گھونٹ ہتے ہوئے ٹرمپ نے اسمان سے خلاف تاد بى كاروائى كومز يدسخت اقتصادى بابنديوں تك محدود ركھا ہے۔ امران اور چين كے درميان تزويراتى شراكت:

سوال: ..... حال ہی میں ایران اور چین کے درمیان'' تذویراتی شراکت' کے معاہدے کے مسودے کی تیاری پرکام ہورہا ہے جس میں چین کی جانب سے ایران میں کئی منصوبوں میں میں مرمایہ کاری کی جائے گی۔آپ کااس بارے کیا تھرہ ہے؟

جواب: .....در حقیقت بیمعاہدہ ایک زوردار دھا کہ ہے کہ جس کے سبب کر شائی جھائی و وود میں آئے ہیں۔ جس طرح آج سے تقریبا پینٹالیس (45) سال قبل و زیراعظم و والفقار علی بھٹو نے درہ خخراب کے رائے شاہراہ قراقرم کھول کرچین کے ساتھ تذویراتی روابط قائم کے تھے جس کی بدولت دونوں ملکوں کی افواج کے درمیان تذویراتی محور کی بنیاد بڑی تھی جو اب پاکتان چین اقتصادی راہداری (CPEC) کی صورت اختیار کرچکی ہے جے Belt اب پاکتان چین اقتصادی راہداری کے عام سے پیچانا جاتا ہے۔ ایران نے گذشتہ جالیس سالوں تک امریکہ کی جابرانہ اقتصادی پابندیوں اور بندوشوں کا مروانہ وار مقابلہ کیا ہے اس سالوں تک امریکہ کی جابرانہ اقتصادی پابندیوں اور بندوشوں کا مروانہ وار مقابلہ کیا ہے اس خواب کے اس نے نظے کے تذویراتی نقشے کوبدل کے رکھ دیا ہے۔ اس معاہدے کے مسووے میں اہداف ان الفاظ میں بیان کے گئے ہیں:

"ایشیا کی دوظیم اور قدیم ترین تبذیبیں جو تجارتی اقتصادی سیاسی شاخی اور سلامتی کے رشتوں میں بندھی ہیں اب متعدد باہمی اور کثیر الحجتی مفادات کے حوالوں سے ایک دوسرے کے تذویراتی شراکت دار بن جا کیں گے۔"
معاہدے میں ایک سوکے لگ بھگ ایسے منصوبے شامل ہیں جن میں چین سرمایہ کاری

جواب: ..... یہ تصویر یقینا کی آئی اے نے جاری کی ہے اور ایسے ظاہر کیا گیا جیسا کہ جزل قاسم سلیمانی کو چراف میں کمانڈ وٹریننگ دی گئی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ 1989ء میں ایرانی پاسداران انقلاب کا ایک وفد جزل محن رجائی کی زیر قیادت پاکستان آیا تھا جس میں قاسم سلیمانی بھی شامل سے۔ اس وقت وہ Corps - IRGC کے ڈویژئل کمانڈر سے۔ انہوں نے ایران عراق جنگ میں کارہائے نمایاں سرانجام دیے سے۔ یہ ساری کہانی بنانے اور مجھے قاسم سلیمانی کے ساتھ وکھا کے بہتا تر دیا گیا ہے کہ لوگ میڈیا اورخود ٹرمپ نے واضح کردیا ہے کہ لوگ مجھے بھی عالمی دہشت گرد سجھنے لگیں جیسا کہ امر کی میڈیا اورخود ٹرمپ نے واضح کردیا ہے کہ دیم نے اسامہ بن لادن کو مارا ابو بحر البغد ادی کو مارا اور اب قاسم سلیمانی کو مارا ہوراس کے بعد دوسرے دہشت گردوں کو بھی جلد ٹھکانے لگا کیں گے۔''

موال: ..... جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے آپ نے ایسا کوئی کامنیس کیا جس ہے امریکی مارے گئے ہوں یا امریکیوں کے مفادات پرضرب لگی ہوتو بھر ٹرمپ آپ کو عالمی دہشت گردوں کی فہرست میں کیوں شامل کرنا چاہتا ہے؟

جواب: ۔۔۔۔۔ بے شک میں نے جزل قاسم سلیمانی اور ابو بکر البغد ادی کی طرح الیمی کوئی کاروائی نہیں کی جس میں امریکی مارے گئے ہوں لیکن میری سوچ اور مشورے بے شک امریکہ اور اسرائیل کے لئے شکست اور شرمندگی کا باعث بنے ہیں۔ پہلی مثال یہ ہے حزب اللہ اسرائیل جنگ کے دوران میں نے ایرانی وفد کو مشورہ دیا تھا کہ حزب اللہ اسرائیل پر میزائیلوں ادر راکوں کی بارش کر کے اس کی عسکری قوت کو بے بس بنا دے اور ایسا ہی ہوا اور اسرائیل کوشرمناک شکست اٹھانا بڑی۔

دوسرا مشورہ میں نے حال ہی میں اپنے مضمون میں دیا ہے کہ''اگر جنگ ہوتی ہے تو ایران شام' عراق' مین اور غزہ کی جانب سے راکوں' میزائیلوں اور ڈرونز کی بارش ہوگی اور ہزاروں خودکش جملے آوروں کے جملے اسرائیل کو بے بس کر دیں گے۔'' یہالی کارگر تدبیر ہے جس کا اسرائیل تو کیا امر کیا کہ کے پاس بھی کوئی تو زنہیں ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کو اس

کرے گا جبکہ ایران آئندہ بچیس (25) سالوں تک چین کورعایق قیتوں پرتیل فراہم کرے گا۔چین کی طرف سے جارسوبلین امریکی ڈالر کی سرمایہ کاری سے اب ایران کے لئے چین کی کرنی Renminbi میں تجارت کے متعدد مواقع حاصل ہوں گے۔

تذور اتی وفاعی شراکت داری الرانی افواج کی پیشه ورانه صلاحیتوں کوترتی دینے کا سب بے گی جیبا کہ 90-1980 کے عرصے میں پاکتان نے حاصل کی تھی۔اس وقت اران کے لئے سب سے اہم ہدف اسرائیل کے F35 فضائی طیاروں کے خطرے کوشکست دینا ہے۔اطلاعات کےمطابق حال ہی میں ان طیاروں نے کئی تنصیبات اور Natanz میں واقع ارانی ایٹی تنصیبات کونقصان بہنجایا ہے۔ Post Diehl خبرنامہ کے مطابق گذشتہ چند ہفتوں میں اسرائیل الی کاروائیوں کا مرتکب ہور ہا ہے جن کا مقصد براسرار انداز سے ایران کے ایٹمی ومیزائل پروگراموں اور دیگر شختی اور بنیادی ڈھانچے کے خلاف خفیہ عسکری جارحیت جاری رکھنا ہے۔سنیٹری فیوج کی پیداواری سہولتوں میزائل تیار کرنے والی فوجی سہولتوں یاور یانش ایلومینیم اور کیمیکل تیار کرنے والی فیکٹریوں اور میڈیکل اسٹور پر براسرار دھاکے موئے \_ گذشتہ ہفتے خلیج فارس میں واقع بشمر (Bushehr) کی بندرگاہ میں بھڑک اٹھنے والی آ گ ہے سات بحری جہاز تباہ ہوئے۔اسرائیلوں نے اپنے آپ کوان کاروائیوں سے بری الذمه رکنے کے لئے کوئی اقدامات نہیں اٹھائے۔'' معاہدہ یہ بھی کہتا ہے کہ''مشتر کہ فوجی تربیق مثقوں ، تحقیق کاوشوں اسلحہ کی ترقی اور انمیلی جنس معلومات کے تباد لے کے ذریعے فوجی تعاون کوفروغ دیا جائے گا۔ یعنی تعاون کی حدیں آسان تک ہیں۔

سوال:.....تذوریاتی و دفاعی شراکت کے علاوہ بھی متعدد معاہدوں پر دستخط ہوئے ہیں۔ کچھ تفصیل بتانا چاہیں گے؟

جواب: ایران میں بنیادی ڈھانچ (Infrastructure) کی بہتری کے لئے جواب: ایران میں بنیادی ڈھانچ (Infrastructure) کی بہتری کے لئے جین ایک سومیس بلین امریکی ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گا جس کی شروعات ایران کے شہر تہران سے چین کے صوبہ تنکیا تگ کے شہرار مجی (Urumqi) کو ملانے والی 2,300 کلومیٹر

طویل شاہراہ کو ترتی دینے سے ہوگی جے پہلے ہی پاکستان چین اقتصادی راہداری کے مصوبے کے تحت بننے والی ارچی تا گوادرشاہراہ سے ملایا جاچکا ہے۔ جب اس شاہراہ کی تقمیر مکمل ہو جائے گی تو اس سے وسطی ایشیا کے ساتھ روابط ممکن ہوں گے اور اس سے آگے ترکی کے راہتے یورپ تک پہنچ آسان ہوگی اور امکان ہے کہ بہت جلد یوریشیا بھی ای ساسی اور اقتصادی اتحاد کا حصہ بن جائے گا۔

سوال:....مصرین نے ان معاہدوں کو کر ثاتی حقائق کا نام دیا ہے۔ان معاہدوں کی تفصیل کیا ہے؟

جواب: .....منصوب میں چاہ بہار سے زاہدان تک 628 کلومیٹر طویل شاہراہ بنانے کا بھی ذکر ہے جے افغانستان کے شہر زرنج تک وسعت دی جا سکے گی۔ تہران سے مشہدکو ملانے والی 900 کلو میٹر ریلوے لائن کو ترتی دینا اورالیکٹرا تک سٹم سے لیس کرنا بھی ترجیہات میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ تہران سے تم اوراصفہان تک تیز رقار ریلوے کو کمل کرنے کا ایک اور منصوبہ بھی ہے جے شال مغربی شہر تیریز تک توسیع دی جائے گی کیونکہ یہ علاقہ تیل گیس اور اس سے متعلق دیگر معدنیات کا مرکز ہے۔ تیریز سے انقرہ تک گیس پائپ لائن بچھانے کا منصوبہ پہلے سے موجود ہے۔

تیل کی مصنوعات کی صنعت: 280 بلین امریکی ڈالر کا بڑا حصہ ایران میں تیل اور گیس کی صنعت کو ترقی دینے پر صرف کیا جائے گا جے امریکی پابندیوں کی وجہ سے تا قابل تلافی نقصان پہنچا ہے۔

مواصلاتی را بطے اور سائیر پیس (Cyber Space): معاہدے کے مسودے ہیں اس امرکا بھی ذکر ہے کہ ایران کے مواصلاتی نظام کو ترتی دینے کے لئے چین فائیوجی (5G) کا فرھانچہ بھی تغییر کرے گا۔اس طرح چین کی معروف کمپنی Huawei ایرانی مارکیٹ ہیں واخل ہو جائے گی۔اس کمپنی پر امریکہ کی جانب سے عائد پابندیوں کی وجہ سے برطانیہ اور آسٹر یلیا سمیت دنیا کے کئی ممالک نے اس کمپنی کے ساتھ کاروبار کرنے پر پابندی لگا دی ہے۔ چین

ا پن BeiDou نظام کی بدولت ایران کے سائبرنظام سے متعلق افراد کوتر بیت فراہم کرے گا جس سے ایران کے لئے چین کی طرح اپنے اردگرد' دعظیم آتی دیوار' قائم کرنا آسان ہو جائے گا۔

تذوریاتی اہمیت کے حال منصوب: مثلاً جبوتی ہیں (Djibouti Base) 'گوادر پورٹ خلیج فارس میں واقع قشم کا جزیرہ 'آبادان کے نزدیک ماکوکا آزاد تجارتی علاقہ؛ گوادر ادرچاہ بہار کی بندرگاہیں؛ چاہ بہار سے 350 کلومیٹر کے فاصلے پر بندر جسک اوروہاں کے آزاد تجارتی علاقے کی سہوتیں چین کو حاصل ہوں گی جو مغربی دنیا اور امریکی اقتصادی مفادات کے لئے براہ راست چیلنج ہوں گے۔

سوال:..... چین نے اپنی اقتصادی حکمت عملی کو عروج پر پہنچایا ہے جبکہ امریکہ اپنی عسری قوت کے بل بوتے پڑ عمل پیرا ہے اور ناکام ہے۔کیوں؟

جواب: اس بدلتے ہوئے تذور اتی ماحول کے پس پردہ کر شاتی حقیقت Magical)

Realism) کا نام دیا گیا ہے اور نئے عالمی نظام کے خدوخال بھی نمایاں ہیں جیسا کہ یہ
دانشمندانہ تحقیق بتاتی ہے:

''ایران کی گردن پر سے امریکہ کا گھٹنا ہٹ چکا ہے۔'' ''عالمی سوچ اور طاقت کے توازن میں ڈرامائی تبدیلیاں رونما ہو چکی ہیں۔'' ''بلندترین تعلیمی شرح رکھنے کے باوجود امریکہ تعلیم اور عام فنم کے اوصاف سے

عاری نظرآ تا ہے۔''

'' چین پاکستان افغانستان ایران اور وسطی ایشیاء پرمشمل ایک نیا تذویراتی اقتصادی نظام قائم ہونے جارہا ہے جوروس کے لئے برااہم ہے کہ وہ بھی اس میں شامل ہوجائے تا کہ اس کے لئے برحرب کے گرم پانیوں تک پہنچنا آسان ہوجائے۔''

"بيتمام صورت حال پاكستان كے لئے حوصلہ افزا ہے۔"

دوسرى اجم بات سے كم چين دنيا كا واحد ملك ب جس في حاليه و بائيوں ميں تصاوم

اور جبر واستبداد کی راہ اپنائے بغیر دنیا کی دوسری بڑی اقتصادی قوت ہونے کا مقام حاصل کیا ہے جبکہ امریکہ نے عراق کیبیا شام میمن صوبالیہ افغانستان اور دیگر متعدد مسلم ممالک کے خلاف غیر مصنفانہ جنگیں لڑیں جس پر چھ ٹریلین امریکی ڈالر خرچ ہوئے اور آٹھ لاکھ سے زیادہ لوگ قبل ہوئے اور کروڑوں لوگ بے گھر ہوئے ہیں۔ابظلم واستبداد کے بادل چھنے شروع ہوئے ہیں ابظلم واستبداد کے بادل چھنے شروع ہوئے ہیں اُلیکنی صبح طلوع ہورہی ہے۔ 'الحمد الله

سوال:..... ان حالات میں پاکتان کے لئے سنہری مواقع بھی ہیں اور خطرات بھی ، بہتر حکمت عملی کیا ہوگی؟

جواب: ..... پاکتان کو چاہے کہ بدلتے ہوئے حالات کو موقع نیمت سمجھ اورا ایران اور افغانستان کے ساتھ ہرسطح پراپنے روابط کو مستحکم کرے۔ایران تا پاکستان گیس پائپ لائن کے منصوبے کو کمل کرنے کے ساتھ ساتھ سڑک اور ریلوے لائن کے رابطے قائم کرے۔ کوئٹ اور یا اور انفانستان سڑک اور ریلوے لائن کے رابطے قائم کرے۔ کوئٹ اور پٹاورے اندرون افغانستان سڑک اور ریلوئے لائن کو توسیع دے۔امریکہ اور اس کے ایشیا پیسیفک کے اتحادی کیا کستان کے تذویرائی مفادات کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کریں گے جس کے سدباب کے لئے حکمت عملی مرت کرناضروری ہے۔

سوال:.....مودی ہندوتو انظریہ کی تکمیل کے لئے پاکستان کے خلاف سازشوں کا مرتکب ہور ہا ہے۔کشمیر میں ظلم وستم کا بازارگرم کررکھا ہے۔اس ظلم کوروکنے کے لئے ہماری کیا حکمت عملی ہوسکتی ہے؟

جواب: .....مودی نے فروری ۲۰۱۹ء کی ناکام سرجیکل اسٹرائیک کے بعد کہا تھا کہ
"کاش میرے پاس رافیل طیارے ہوتے تو میں بدلہ لیتا۔" اب مودی کے پاس میہ تصیار تو
موجود ہے لیکن برشمتی ہے انہیں بڑی مشکل کا سامنا ہے کیونکہ بھارت اس وقت اپنی مسلح
افواج کی اندرونی کمزوریوں کے مسائل ہے دوچار ہے اوران میں اتنی سکت نہیں کہ مودی
کے عزائم کو کندھا دے سکیں مثلا:

(۸).....ا ب تمام پروی ممالک کے ساتھ کشیدہ تعلقات کی وجہ ہے بھارت ساسی طور پر تنہا ہو چکا ہے جواس کی قومی سلامتی کے لئے شدید خطرہ ہے۔

سوال:....ضرب کاری (Fundamental Blow) کی پالیسی کو عمل میں لانے کا پاکستان کے لئے اس سے بہتر وقت اور کیا ہوسکتا ہے ، جس پالیسی کا مطلب ہے کہ وشمن کی سرحدی وفاعی لائن کو تو ڈکر کھلا راستہ مہیا کیا جائے تا کہ ہماری جملہ آ ور فوج اپنے اہداف کی جانب پیش قدمی کر سکے۔اس پیش قدمی میں ہمارے الخالد نمینک کا اہم کردار ہے جو اپنی رفتار فائر یا ور حفاظت اور میدان جنگ میں اپنا لو ہا منوانے کے اعتبار سے کوئی ٹانی نہیں رکھتا ؟

جواب: ..... ہمارا الخالد ٹینک جے''زیمنی جنگ کا بادشاہ'' کہا جاتا ہے' پہلے اس کی تیاری اور صلاحیت کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ جہاں تک ضرب کاری تعکمت عملی کا تعلق ہے' اس کا تذکرہ بعد میں کروں گا۔

ہمارے اہم جنگی فینک الخالد۔ 1 نے 17 اگست 1988 کوامریکہ کے مایہ ناز فینک Abraham M1A1 کوملی میدان میں شکست دے کراپئے سنر کا آغاز کیا۔ ہمارے اس فینک میں جرمنی کے Leopard II کا پاور پیک (انجن) فٹ کیا گیا تھا لیکن امر کی دباو میں آئے جرمنی نے انجن کی سپلائی بند کردی۔ مجبورا ہمیں پور کرائن سے ان کے فینک کے انجن کے لئے بات چیت کرنا پڑی اور 1996 تک بوکرائن کے 300 فینکوں کے علاوہ 400 لخالد گینک تیار ہوکر میدان میں آ چکے تھے۔ ای دوران ہمارے 55. T-62, T-85 مینک ہمی انہیں میں سے ایک ہے۔

ہارے ہنرمندکاری گروں نے ہیکوں کواپ گریڈ کرنے میں اتن مبارت حاصل کر لی ہے کہ آج الخالد۔ 1 کی صورت میں یہ ہمارے سامنے ہے۔ وہ مایہ ناز ہتھیار ہے جے جنگ کا بادشاہ کہا جاتا ہے کیونکہ اس ٹینک میں اتن خوبیاں ہیں کہ ہماری جارحانہ دفاع کی حکمت عملی کی تائید میں زمینی اور فضائی جنگ کا حسین امتزاج چیش کرتے ہوئے دور تک اہداف کو کامیابی ہے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اگر اس حکمت عملی کو بروے کار لایا جائے تو الخالد ٹینک کی

(۱) ۔۔۔۔ بھارت اپنی سلے افواج کی تنظیم نو میں مصروف ہے جس کی وجہ ہے وہ عملی طور پر کسی بڑی مسلح افواج کی پر کسی بڑی عسری کاروائی کے قابل نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں پاکستان اپنی مسلح افواج کی تنظیم نو 90-1980 کے عرصے میں کممل کر چکا ہے اور اس کے تمام جنگی منصوبے فوجی مشقوں میں با قائدہ طور پر چانچے اور پر کھے جانچے ہیں۔

(۲) ۔۔۔۔ پاکستان نے اپنا اہم جنگی ٹینک 'بحری جہاز' سب میرین اور کثیر الجبتی کردار کے حامل فضائی طیارے خود تیار کرنے کی صلاحیت حاصل کر لی ہے جبکہ بھارت کو یہ صلاحیت حاصل نہیں ہے۔ رافیل طیارے جو انہوں نے حالیہ عرصے میں اپنی فضائیہ میں شامل کے بیں۔ ان کے مقابلے میں چین کے 3-1 طیارے زیادہ صلاحیت رکھتے ہیں۔

(٣) ..... بھارتی پائلٹوں کورافیل طیاروں کی جنگی مہارت حاصل کرنے کے لئے وقت کار ہوگا۔

(٣) ..... بھارت کی تقریباتیں فیصد پیادہ فوج درجن بھراندرونی تحریکوں سے خمطنے میں الجھی ہوئی ہیں جن میں کشمیر کی تحریب آزاد کی بھی شامل ہے جواب منطقی انجام کے قریب ہے۔ لبذا پیادہ فوج کی کی کے باعث زمینی دفاع کمزور ہوگا اوراس کی اپنی حملہ آور فوج کو تحفظ مہیا کرنے کی صلاحیت بھی محدود ہوگا۔

(۵) ۔۔۔۔۔کشمیری نوجوان اپنے عظیم قائدسیدعلی گیلانی کی قیادت میں بے مثال قربانیاں دے رہے ہیں۔ انہیں یقین ہے کہ ظلم کی زنچریں ان کے خون کے شعلوں سے پھلیں گی، قراردادوں اور احتجاج سے نہیں۔ اللہ مسبب الاسباب ہے۔

(۲) ..... بحارتی فوج کونسلی اختلاف (Caste system) کی وجہ سے افسروں کی کمی کا سامنا ہے جوایک بڑی کمزوری ہے۔

(2) .....فروری 2019 میں بالا کوٹ سرجیکل اسٹرائیک میں ناکامی اور لداخ کے محاذ پر چینی سپاہیوں کے ہاتھوں اٹھائی جانے والی ہزیمت کے سبب بھارت کی مسلح افواج کی عزت اور وقار کوز بردست نقصان پہنچا ہے۔ ے اس علاقے کو اپنی ممکنت کا حصد بنالیا۔ امریکداور دومرے ممالک شور مجاتے دہے لیکن کچے نہ کر سکے۔ ایک می ضرب کاری ہے معالمہ حل ہو گیا۔

تیری مثال: ابھی ای سال کا واقد ہے کہ ترکی نے شام کے ساتھ سر صدول پر کہ جہاں ہے شای باشدے بجرت کر گئے تھے وہاں کردول کو لا کر آباد کردیا تھا کہ جس سے ترکی کا ایک نیا فرنٹ کھل گیا تھا؛ ترکوں نے اقوام شھرہ سے یا کسی اور سے مداخلت کل ورخواست نیس کی بلکہ اعلان کر دیا کہ ترکی طاقت کے ذور سے کردول کو نکا لے گا اور دبال الت شای باشدوں کو آباد کر ہے گا جمن کی اکثر تھماد ترکی میں پتاگ گزیں تھی۔ امریکہ کے فوتی بھی وہاں موجود شے مگر وونکل گئے اور ترکی نے ایک بہنتہ کے اعدائی سر حدول کو محفوظ معالیا۔ ایران امریکل مخاصمت کی براتی صورت حال:

جواب: ..... بن بال مد مقتقت ہے کہ عالم اسلام مقتم ہے تی کہ اوآ کی کار ان کی (OIC) نے بھی ایران کو کا فرنس میں شرکت کی اجازت نیس دق کیونکہ ایسا کرنا اس کے آتا سعود فی عرب کے لئے نا قائل قبول ہے جنبوں نے عمران خان کو کوالا لیور کا فرنس میں شرکت سے بھی دوک دیا تھا حالا تکہ یہ کا نفرنس عالم اسلام کو در پیش مسائل کے مل کے لئے ایک شبت اور موثر کروار ادا کرسکتی تھی۔

ال کے باوجود بدامر باعث اظیمان ہے کداران گذشتہ چار دبائیوں سے جابراتہ پابتد ہوں کے باوجود ندامر فاعث اظیمان ہے کداران گذشتہ چار دبائیوں ہے جابراتہ باج بواہ بھا ہے بلکہ دنیا کی اکلوتی سر پاور کی جانب سے پیش کردو چیلنجز کے خلاف طاقتور جذبہ حریت کی بھی مثال قائم کی ہے۔ صرف بائیس میزائوں کے پہلے بی صلے بی ایران نے پھنتہ بینکروں میں مثال قائم کی ہے۔ صرف بائیس میزائوں کے پہلے بی صلے بی ایران نے پھنتہ بینکروں میں

وحاڑ اور بے ایف 17 کی گھن گرج ' بھارت میں انبالہ تک شائی وے گی اور جنوب میں گہرے سمندروں میں ہمارے پر سوفک کروڑ میزائلوں Super Sonice Cruise) ( Missiles سے بہتے کے لئے بھارتی نیوی کے طیارہ بروار جہازآئی این الیں وکراہادتیا(INS Vikramaditya) کواٹی ھافت کے لئے پناہ گاہ کی ضرورت ہوگی۔

موال نسس آپ نے اپنے مفاشن می خرب کاری (Fundamental Blow) کا ایک (Fundamental Blow) کا تذکر دیا ہے اس نظر ہے کی وضاحت کرتا بیند کریں گے؟

جواب: .... شی کی مبالغد آرائی ہے کام نیم کے رہا بلکہ بید حقیقت ہے کہ ہماری خت جان اور آ زمودو مسلح افواج 'جن کا شمار دنیا کی بہترین مسلح افواج شی بوتا ہے وشن کو سی الحمد اللہ ہماری افواج شی بی صلاحیت موجود ہے کہ ایک مفبوط حکمت عملی کے تحت اپنے وقائی مقاصد حاصل کر سکتی ہیں۔ بید حکمت عملی کیا ہے اور کن حالات میں ای پر عمل کرنا خروری بوتا ہے 'چند مٹالیس پیش کرنا چاہوں گا جس سے حقیقت واضح ہوجائے گی:

کیلی مثال:۱۹۵۱ء میں جب میں وارکوری کررہا تھا تو ہمارے چیف انسٹر کئر ہریگیڈ ترجمہ احمہ نے مثال بیان کی کہ نپولین کے خلاف جنگ میں برطانوی بریگیڈ محاصرے میں آگیا۔ بریگیڈ کما نڈرنے اپنے افروں کو بلایا اور کہا:

"سنوا جھی خبریہ ہے کہ ہمارا وغمن سامنے ہے وائی اور بائی بھی ہے ہی ہی ہے جھی ا ہے جاگ کر جائے گا کدھر۔ ہم حملہ کریں گے ہمارا ہدف وہ پرمازی ہے جو یباں سے دومیل دور ہے۔ بحر پور تیاری کراؤ حملہ کرؤ اس کی وقائی لائن تو ژکر رکھ دواور سورج طوع ہونے سے پہلے اس پرمازی پر اپنا علم بلند کردو۔" کما غرر کے تھم پرمل ہوا اور دغمن پسیا ہوگیا۔

دوسری مثال: سوویت یونین کے ثوث جانے کے بعد کر یمیا ( Cremia ) کا علاقہ یوکرین (Ukraine) کے ساتھ شال کرلیا گیا تھا۔ روس کے صدر پیوٹن نے فوجی کاروائی کر علاش کیا جا سکے جوتمام فریقین کے لئے قابل قبول ہو۔ ابران کی جوائی کاروائی:

سوال:.....ایران اور اسرائیل تصادم کے تذویراتی محرکات کے بارے میں آپ کا کیا تصرہ ہے؟

جواب: ....ایرانی جزل قاسم سلیمانی کوامر کی سپاہیوں کے تل کے الزام میں قتل کردیا گیا تھا۔ اس کے فورا بعد امریکہ اور اسرائیل نے ایران کو سزا دینے کی غرض سے خطے میں فوجیں جمع کیں لیکن ایران نے براہ راست تصادم میں کودنے کی بجائے موثر مزاحمتی (Deterrence) حکمت عملی اپنانے کوتر جمح دی اور اعلان کیا کہ:

''اگر ایران پر حملہ کیا جاتا ہے تو جوابی کاروائی متعدد سمتوں سے فری فلائٹ
راکٹوں' میزائلوں اور ڈرونز کے حملوں سے ہوگی جس سے اسرائیل کا آئرن ڈوم
نامی ائر ڈیفنسسٹم ناکارہ ہوجائے گااورعوام کے حوصلے بست ہوجائیں گے۔
اس کے بعد بارود سے بھری گاڑیاں اسرائیل کے حفاظتی حصاروں کوتو ڑدیں گی
جس سے خود کش بمباروں کو اسرائیل سرحدوں کے اندر داخل ہونے کا راستہ ل
جائے گا اور وہ تباہی بھیلے گی جس سے دشمن کے اوسان خطا ہوجا کیں گے۔''
میصورت حال اسرائیل کے وجود کو مٹاکر رکھ دین' جس کا اوراک کرتے ہوئے انہوں
نے خلیج فارس کا محاصرہ کرنے والے بحری بیڑے سمیت بسیائی اختیار کرلی۔

موال:....اطلاعات کے مطابق 'خفیہ حکمت علمی' (Stealth Strategy) کے تحت فقص جزیشن (F-35) مستعمال کرتے فقص جزیشن (F-35) مستعمال کرتے ہوئے ایران میں متعدد اہداف کونشانہ بنانے کا فیصلہ کیا جس کے خلاف ایران کے پاس وفاع کی صلاحیت محدود ہے:

جواب: ..... اسرائیل ایسی کاروائیوں کا مرتکب ہورہا ہے جن کا مقصد پراسرار طریقے سے ایران کے ایٹمی ومیزائل پروگراموں اور دیگر صنعتی اور بنیادی ڈھانچے کونشانہ بنانا ہے۔

ر بلے ہوئے امریکی فوجیوں کے دماغی توازن کوخراب کر دیا ہے اور ابھی تک امریکی اس صدمے نیس نکل سکے ہیں۔

اس پس منظر میں اندازہ لگائیں کہ جب اسرائیل پر متعدد اطراف سے ہزاروں کی تعداد میں راکوں اور میزائلوں کی بارش ہوگی تو اس پر کیا گزرے گی۔ عنقریب دنیا بیہ منظر بھی دیکھے گی۔ لبندااسرائیل کو ایک نئی تتم کی جنگ کا سامنا ہوگا جس کے خلاف اس کے پاس کوئی دفاعی صلاحیت نہیں ہے۔ بیہ خطرہ 2006ء میں لڑی جانے والی حزب اللہ اسرائیل جنگ کی مثال ہوگا جس میں اسرائیل کو شکست اٹھانا پڑی تھی اور 2015ء میں افغانستان میں لڑی جانے والی قدوز کی جنگ کی حکمت بھی اس میں شامل ہوگی۔ آسان الفاظ میں اس جنگ کا جائے والی قدوز کی جنگ کی حکمت بھی اس میں شامل ہوگی۔ آسان الفاظ میں اس جنگ کا فتشہ کے اس طرح ہوگا:

''اسرائیل کے خلاف جنگ' پہلے مرحلے میں متعدد اطراف سے فری فلائٹ راکوں' میزائلوں اور ڈرونز کے حملوں سے شروع ہوگی جو اسرائیل کے ائر ڈوم ڈیفنس کے نظام اور عوام کے حوصلے کو بھی تباہ کر دے گی۔اس کے بعدد حما کہ خیز بارود سے بھری گاڑیاں مختلف اطراف سے دفاعی حصاروں کو توڑدیں گی اور بزاروں کی تعداد میں خود کش بمباروں کے اسرائیل کے اندر گھنے کی راہ ہموار ہو جائے گی جس سے دشمن کے دل و دماغ دبل جائیں گے اور وہ بھاگ جائیں گے جیسے قندوز میں جھے ہزار فوجی بھاگ گئے تھے۔''

یہ ایک حقیقت ہے کہ حزب اللہ کے ساتھ جنگ سے پہلے اسرائیل کوآگاہ کر دیا گیا تھائین اسرائیل نے پرواہ نہ کی اورایک شرمناک شکست اٹھانا پڑی۔ای طرح آج ایران کی جانب سے جس طرح کے خطرے کا سامنا ہے وہ بڑا واضح ہے اور بہتر ہوگا کہ اسرائیل احتیاط کا دامن کپڑے۔ اسریکہ اور اس کے پٹووک اسرائیل اور بھارت کے سامنے یہی راستہ ہے کہ وہ مودی اور ٹرمپ کے نام نہاد امن منصوبوں کو مملی جامہ نہ پہنا ئیں بلکہ کشمیریوں اور فلسطینیوں کے ساتھ گفت وشنید کی راہ اختیار کریں تاکہ مسائل کا ایسا باوقار اور قابل عمل حل

سینری فیوج کی پیداواری سہولتوں میزاکل تیار کرنے والے فوجی شمکانوں پاور پلانٹس اور کیے میکل فیکٹریوں پر پراسرار دھا کے ہوئے۔ گذشتہ ماہ طبی فارس میں واقع بشہر کی بندرگاہ میں بحثر کی اٹھنے والی آگ ہے سات بحری جہاز تباہ ہو گئے تھے۔اسی طرح ۲۰۰۱ء میں اسرائیل کی شکست کا انتقام اور لبنان میں حزب اللہ کوسزا دینے کے لئے بیروت کی بندرگاہ پر زور دار دھا کہ کیا گیا۔ایران کو تنہا کرنے کے لئے شیعہ نی تنازعات کو ہوا دینے کا عمل عروج پر ہے۔ وہ ایمان کو خطر میں نوائیاں اربوں ڈالر کا امریکی اسلحہ اور انہیں اربوں ڈالر کا امریکی اسلحہ اور انہیں اربوں ڈالر کا امریکی اسلحہ اور انہیں سازوسامان فروخت کیا ہے۔ اب جبکہ خطرہ سامنے ہے توان ممالک کے لئے اسرائیل ہے وفاق اسلحہ فرید نے کا راستہ کھل گیا ہے۔

جوابی کاروائی کرتے ہوئے ایران نے بغیر وقت ضائع کئے چین کے ساتھ تذویراتی اوفا کی شراکت داری قائم کر لی ہے۔ اس تذویراتی شراکت نے ایک سیاسی طوفان ہر پاکر دیا ہے جو نے عالمی نظام کے خدوخال واضح کرتا ہے۔ چین نے ایسا مالی نظام وضح کرنے میں کامیابی حاصل کرلی ہے جو امریکہ اوراس کی'' وباو میں رکھنے'' والی پالیسی کی شکست ہے۔ کہا بیا بار ایسا ہوا ہے کہ چین کے''اقتصادی نظام'' نے ''اقتصادی مزاحمت'' قائم کی ہے جو ایران سمیت اس حکمت عملی کی دفاعی چھڑی کے نیچ آنے والوں کو تحفظ فراہم کرے گی۔

چین کے "اقتصادی نظام" نے جارحیت کی مرتکب قوتوں کے خلاف بامعنی اقتصادی مزامتی (Economic Deterrence) نظام قائم کرلیا ہے جواریان کواسرائیل کی نئی خفیہ حکست عملی (Stealth Strategy) کے خلاف تحفظ فراہم کرتی ہے جبکہ امریکہ نے "ظلم و دہشت" (Shock & Awe) اور" انتہائی دباو" (Extreme Pressure) کے ہتھکنڈوں کے ذریعے گذشتہ چار دہائیوں سے متعدد مسلم ممالک کے خلاف جارحانہ کاروائیاں کرتے ہوئے انہیں تباہ کرکے رکھ دیا ہے اور آٹھ ملین سے زائد مسلمانوں کوتل کر دیا ہے اور اب ایران اور دیگر کے خلاف اسرائیل کے ساتھ تعاون کر رہا ہے جس سے مشرق وسطی کا پورا خطہ ایران اور دیگر کے خلاف اسرائیل کے ساتھ تعاون کر رہا ہے جس سے مشرق وسطی کا پورا خطہ

تباہی ہے دوچار ہو جائے گا۔ بلاشبہ واقعات کے اس از دہام نے صورتحال کو الجھا کے رکھ دیا ہے۔ مشرق وسطی کواس قتم کی سیاس و تذویراتی شکل دینے سے عربوں کو نہ ختم ہونے والی باہمی وشنی اور ہلاکت کی آگ میں جھونکا گیاہے۔

سوال:..... اس وقت اسرائیل کوایف ۳۵ طیاروں کی وجہ سے فضائی برتری اور انٹیلی جنس کی سہولیات حاصل ہیں جس کی وجہ سے ایران آسان ہدف ہے۔ان خطرات سے خمنے کے لئے کیا اقد امات کے جاسکتے ہیں؟

جواب: اس کا انحصار چین پر ہے کہ تصادم کے اس حساس نوعیت کے منظر نامے کا توڑ تلاش کرنے کی صلاحیت تلاش کرنے میں اے کتنا وقت درکار ہے۔ چین کا لڑا کا طیارہ ہے ۲۰ (J-20) 'بھی ففتھ جزیش کا ہے۔ شاید یہ طیارہ امر کی ایف ۳۵ طیاروں کے خلاف موثر کاروائی کرنے کی صلاحیت کا حامل ہو گریہ بات جانے ہوئے کہ بیرونی خلا میں سیٹیلا تک کو مارگرانے کی صلاحیت رکھنے والے چین کے لئے ایف ۳۵ طیاروں کو مارگرانا کوئی مشکل کو مارگرانے کی صلاحیت رکھنے والے چین کے لئے ایف ۳۵ طیاروں کو مارگرانا کوئی مشکل کا منہیں ہوگا۔ جب ایسا ہوگا تو اسرائیل کی''خفیہ حکمت عملی'' اور تکنیکی صلاحیتوں کے میدان میں حاصل مزاحمتی برتری کا غرور خاک میں مل جائے گا۔

#### پاکستان کے لئے مکندراستے:

سوال: ...... آپ کی نظر میں پاکستان کے لئے مناسب اقد امات کیا ہو سکتے ہیں؟
جواب: ایران اور پاکستان کوچین کی فراخدلا نہ امداد کے باوجود امریکہ اور سعودی
عرب کے ساتھ تعلقات کے سبب پاکستان کو اس صورت حال میں غیرجانبدار ہے کا مشور و
دے گا۔لہذا اب ہمیں ایٹی صلاحیت کی بجائے اپن ' مزاحمتی صلاحیت' کے بارے دوسرے
دسائل پرسوچنا چاہیے۔ روایتی مزاحمت کی قیمت اور فری فلائٹ راکوں اور پیٹریایٹ
میزائلوں کی قیمت کا فرق ہی ہماری مزاحمتی صلاحیت کا جوہری عضر ہے۔ہماری نیک
خواہشات امن کے خواہاں عرب ممالک کے ساتھ ہیں لیکن فلسطینیوں کے خون کی قیمت پر
نہیں۔اس لئے کہ بہت جلد جب اسرائیلی وزیراعظم متحدہ عرب امارات کا دورو کرے گااور

اسرائیل کا قومی ترانه بجایا جائے گا'جس کا پیغام ہے:

''اس وقت تک ہمارے دشمنوں کو وحشت زدہ ہونے دو'مصراور کنعان میں بسنے والوں کوکا نینے دو' بابیلون کے شہریوں پر کیکی طاری رہنے دو' ان کے آسانوں پر ہماری طرف سے مصائب و دہشت جاری رہنے دو' جب ہم ان کے سینوں میں اپنا نیزہ داخل کریں گے اور ان کا بہتا ہوا خون اور ان کے سروں کو کٹا ہوا دیکھیں گے۔''

اس پیغام میں مسلمانوں کے قتل عام کاواضح پیغام ہے کیعنی خون بہے گا' مہذب دنیا خاموش رہے گی کیکن قانون فطرت ہے:

جو چپ رہے گی زبان خجراہو پکارے گا آسیں کا مہذب دنیا فلطین اور کشمیر کے مجاہدوں کے قتل پر خاموش ہے لیکن ظالم کے ہاتھوں پر گئے ہوئے خون کے دھبے یہ پیغام دے رہے ہیں کہ 'اللہ تعالی کی بیرضا ہے (سورۃ الج کی آیت ۴۸) کہ بیٹلم ناکام ہوکر رہے گا' جس طرح جرمن نازی یہودیوں کوختم نہیں کر سکئے یہودی' فلسطینیوں کے جذبہ آزادی کونہیں دبا سکتے' اور بھارت کشمیریوں کی حق خودارادیت کی جدوجہد کونہیں دبا سکتا' اس لئے کہ اللہ تعالی کا مقصود کچھاور ہے:

''اگر اللہ تعالی ایک کودوسرے کے خلاف نہ ہٹا تا رہتا توراہبوں کے صومے اور عیسائیوں کے گرج' یہودیوں کے عبادت خانے اور مسلمانوں کی مجدیں' جس میں اللہ کا کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے گرائی جا چکی ہوتیں۔ اور جو شخص اللہ کی مدرکرتا ہے۔'' (الحج آیت ۴۰) مصوبہ: کشمیرا ورفلسطین کے مسائل کے حل کا'' احتقانہ'' منصوبہ:

سوال: ..... بڑے تعجب کی بات ہے کہ کیے بعد دیگرے کشمیر کی حیثیت کو مودی نے بد لنے کا فیصلہ کیا اور امریکی صدر نے فلطین سے متعلق بڑے ہی مضحکہ خیز امن منصوبے کی تجویز پیش کی ہے۔ اس بڑی سازش کے بارے آپ کی دائے کیا ہے؟

جواب: ..... بقیناً یہ ایک بری سازش ہے جو وارسا پلان کا حصہ ہے جس کے تحت امریکہ اپنے دونوں تذویراتی دفا گی شراکت داروں کے مضموم عزائم کو تقویت دے کر ایران کو نیچا دکھانا چاہتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امریکہ کے تذویراتی شراکت داروں نے اتوام متحدہ کی سات دہائیاں قبل پاس ہونے والی قرار دادوں کو روندتے ہوئے مسئلہ شمیراور فلسطین پر یک طرفہ حل مساط کر دیا ہے جس سے عالم اسلام میں شدید اضطراب پایا جاتا فلسطین پر یک طرفہ حل مساط کر دیا ہے جس سے عالم اسلام میں شدید اضطراب پایا جاتا ہے۔ درحقیقت دومحتلف علاقوں میں تصادم کی مختلف نوعیت کی وجہ سے پورے علاقے کا مستقبل خطرے سے دوجار ہو چکا ہے۔

کشمیری تحریک آزادی کے اندرونی محرکات مضبوط ہیں جو اب ایک الجتے ہوئے لاوے کی شکل اختیار کر چکے ہیں اور طاقت کے بل ہوتے پر انہیں نہیں دبایا جا سکتا۔ اب تک تو یہ تحریک پرامن ہے لیکن اگر کشمیر یوں پر بھارتی ظلم وستم کا سلسلہ بدستور جاری رہا تو یہ تحریک پر تشدد ہوجائے گی۔ کشمیر کے اندر سے جہادی گروپ ابھریں گے جو دنیا بھر سے آنے والے جہاد یوں کے ساتھ مل کر و لیی ہی صورت حال بیدا کر دیں گے جیسی افغانستان میں روی اور امریکی قبضے کے بعد بیدا ہوئی تھی۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ مودی کی جانب سے شمیرکو ضم کرنے کے اقد امات واپس نہیں لئے جائیں گے جس سے تصادم مزید خون خرابے کا باعث بے گا۔ خالصتان کی تحریک سے مقبوضہ کشمیر میں متعین آٹھ لاکھ سے زائد بھارتی فوجیوں کی گا۔ خالصتان کی تحریک سے مقبوضہ کشمیر میں متعین آٹھ لاکھ سے زائد بھارتی فوجیوں کی مشکلات میں مزیدا ضافہ ہوگا اور یہ بات کہ '' پاکستان دوسروں کی جنگ میں شامل نہیں ہوگا "کے فیصلے کا بھی امتحان ہوگا۔

امريكي تجاويز برفلسطين كامكنه ردمل:

فلسطین کی تحریک کے اندرونی محرکات کمزور ہیں کیونکہ ان کی قیادت منقتم ہے لہذا فلسطینی مجبور ہیں کہ نقدر کے لکھے پر صبر کرلیں اور سوچنے پر مجبور ہیں کہ:

ٹابت قدم رہ کر مزاحت جاری رکھنے ہے ہی اسرائیل کے لئے مشکلات اور چیلنجز پیدا کئے جا سکتے ہیں کیونکہ اگر مزید کچھ ملنے کی توقع نہ ہوتو جو کچھ حاصل ہے ای پر اکتفا کرنا

ہے ۔ تبھی تو گھبراہٹ کے عالم میں اسرائیل نے امریکہ پر زور دیا کہ صورت حال کو مزید گلز نے نہ دیا جائے کیونکہ اس طرح جنگ سے اسرائیل کے وجود کو خطرات لاحق ہوجائیں گے۔ خطرات لاحق ہوجائیں گے۔ جرنیلوں کے ماہمی تعلقات:

سوال: عام طور پرید کہا جاتا ہے کہ جزل کی کا دوست نبیں ہوتا۔ جب کوئی افسر جزل میں کا دوست نبیں ہوتا۔ جب کوئی افسر جزل بن جائے تو وہ جوئیر افسروں سے دوتی تو کہا واقنیت بڑھانے بیں بھی عارمحسوس کرتا ہے۔ میں خود ایک مرتبہ ایک ریٹا کرؤ لیفٹینٹ جزل سے ملئے گیا تو وہ مجھ سے مل کرتو بہت خوش ہوئے لیکن آ تکھول میں آ نسو لیے انہوں نے شکایت کی ''کوئی مجھ سے ملئے نبیں آ تا میں بڑی تنہائی محسوس کرتا ہوں۔

معروف شاعر میجر ضمیر جعفری نے بھی ایک نظم کھی تھی:

اس اونجی لال حویلی میں اک میجر جزل رہتا ہے

ال نظم میں انہوں نے جزل کی تنہائی کی تصویر کئی کی ہے۔ آپ کا کیا تجربہ ہے؟
جواب: ..... (مسکراتے ہوئے) نہیں میرا تجربہ بالکل مختلف ہے۔ ان تمام افروں اور جوانوں ہے ' جن کے ساتھ میں نے کام کیا ہے ' میرے قربی تعلقات ہیں۔ میں اپنے ساف کا پہلے ذکر کرچکا ہوں' وہ گئی دہائیوں سے میرے ساتھ ہیں۔ جب میں نے ''فرینڈز'' قائم کی تو کئی افسراور دوست میرے ساتھ آگئے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ عزت اس وقت کماتے ہیں جب سروی میں ہوتے ہیں۔ اگر آپ اپنے ساتھوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں' انسان سے کام لیں اور ان کی عزت نئس کا خیال رکھیں تو وہ آپ کی عزت کرتے ہیں اور یہ عزت ریٹا کرمنٹ کے بعد بھی جاری رہتی ہے۔ ان یونٹوں کے افسر اور جوان' جنہیں آپ نے کمانڈ کیا ہوتا ہے۔ آپ کے ول کے بہت قریب ہوتے ہیں اور ان سے زندگی بجر کا تعلق نے کمانڈ کیا ہوتا ہے۔ آپ کے ول کے بہت قریب ہوتے ہیں اور ان سے زندگی بجر کا تعلق نے کمانڈ کیا ہوتا ہے۔ آپ کے ول کے بہت قریب ہوتے ہیں اور ان سے زندگی بجر کا تعلق نے کہ وجا تا ہے۔ آپ کے ول کے بہت قریب ہوتے ہیں اور ان سے زندگی بجر کا تعلق قائم ہو جا تا ہے۔ آپ کے ول کے بہت قریب ہوتے ہیں اور ان سے زندگی بجر کا تعلق قائم ہو جا تا ہے۔ آپ کے ول کے بہت قریب ہوتے ہیں اور ان سے زندگی بجر کا تعلق قائم ہو جا تا ہے۔ آپ کے ول کے بہت قریب ہوتے ہیں اور ان سے زندگی بجر کا تعلق قائم ہو جا تا ہے۔ آپ بات تو یہ ہے کہ تو می سلامتی کے امور کے متعلق میرے پڑتے می میری

فلطین کی منظم قیادت اور آ دھی عرب دنیا کا ٹرمپ کے امن منصوبے کو قبول کر لینا
ایک المیہ ہے جس سے ٹرمپ کواپئی من مرضی کاحل مسلط کرنے کی جرات ہوئی ہے۔ ایسا لگتا
ہے کہ فلسطینیوں کی نہ کوئی آ واز ہے نہ کوئی حق ہے۔ انہیں تو بے بس قید یوں کیکمپ میں
وڈال دیا گیا ہے جہاں دنیانہ ان کی آ واز سنتی ہے اور نہ حقائی جانے کی کوشش کرتی ہے۔
ٹرمپ کے نظریہ امن سے فلسطینیوں کو نہ صرف ندا کراتی عمل میں شمولیت کے حق سے
مروم کر دیا گیا ہے بلکہ انہیں اپنی ہی سرز مین پر آ زادی اور قومی وقار سے بھی محروم کر دیا گیا
ہے۔ اس منصوبے کی روسے مشرقی پروشلم پر اسرائیل کے قبضے کی بھی منظوری دے دی گئی
علاقوں پر قبضہ کر لے گا۔ یہ منصوبہ اسرائیل میں بیٹھ کر ٹرمپ کے داماد اور امریکی سفیر ڈیوڈ
فرائڈ مین (David Friedman) نے تیار کیا ہے جس کا ہر پہلومضکہ خیز ہے مگر امریکی
صدر نے اس منصوبے کو انہنائی عجلت میں من وعن قبول کر لیا ہے۔ '' فلسطینی کس کے خلاف
صدر نے اس منصوبے کو انہنائی عجلت میں میں وعن قبول کر لیا ہے۔ '' فلسطینی کس کے خلاف

فلطین کا مسلہ غیر ارادی طور سے ایران سے متعلق ہوگیاہے اور القدی کے کانڈر جزل قاسم سلیمانی کے قل کے بعد فلطین کے تصادم میں نئ جہت آئی کانڈر جزل قاسم سلیمانی کوقل کے بعد فلطین کے تصادم میں نئ جہت آئی ہے۔ امریکیوں کو ہرگز گمان نہیں تھا کہ ایران اس قدر جلد بجر پور جوابی کاروائی کرتے ہوئے عراق میں امریکی فوجی ٹھکانوں کونشانہ بنائے گا اور افغانستان میں کاروائی کرتے ہوئے امریکی فضائیہ کے اعلی تکنیکی صلاحیتوں کے حامل جہاز کو مارگرائے گا۔ خیال فل ہرکیا جا رہا ہے کہ خطے میں دہشت گردوں کے خلاف مارگرائے گا۔ خیال فل ہرکیا جا رہا ہے کہ خطے میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کامرکزی کردار کی آئی اے کا اعلی عہد بدار جوآیت اللہ مائیک آپریشن کامرکزی کردار کی آئی اے کا اعلی عہد بدار جوآیت اللہ مائیک

| ايدُ مرل ذكاء الله | جزل اشفاق پر ویز کیانی |
|--------------------|------------------------|
|                    | جزل راشد محمود         |
|                    | جزل زبير محمود حيات    |

### تخلیق کا ئنات پر تدبر کی ضرورت:

برى باوقار تقریب تھی جس میں سب سے سینئر جزل کی حیثیت سے مجھے خطاب کے لئے ایک بریف کی جگہ اپنے خیالات لئے ایک بریف کی جگہ اپنے خیالات پیش کرنے کی اجازت مائلی جو مجھ ل گئی۔ میں نے اپنی بات کا آغاز اللہ تعالی کے اس ارشاد یاک سے کیا۔

"ایمان رکھنے والوں کے لئے اسانوں اور زمین میں قدرت کی نشانیاں ہیں۔"
(مورة الحاشه)

عقل والے علم والے اور لا کھوں انسانوں کی کمان کرنے والے حقوق العباد کی ذمہ داریاں پوری کرنے موالوں کا بدایک نایاب اجتماع تھا جن سے خطاب کرنا میں نے اپنے لئے بڑی سعادت سمجھا۔ میں نے خطاب کیا:

جب کچھ نہ تھا تو رب ذوالجلال ہی کی ذات ساری کا نئات تھی اور انسان کا خیال دل بردال میں جاگزیں تھا جس کے لئے کا نئات تخلیق کرنامقصود تھا تا کہ اس کا امتحان لیا جائے کہ کس طرح انسان راہ حق اختیار کرتا ہے اور مقصود الی کو پہنچتا ہے۔اللہ تعالی نے کلام پاک میں گی بارتخلیق کا نئات کا ذکر کیا ہے:

 تحریروں اور تبصروں نے دوستوں اور خاندان کے ہمراہ ریٹائر منٹ کے بعد کی زندگی کو کہیں زیادہ بامعنی اور لطف اندوز بنادیا ہے۔اللہ تعالی کا مجھ پر ہمیشہ خصوصی کرم رہا ہے اور مجھے صحت و تندرتی والی طویل عمر عطاکی ہے۔

سوال: .....آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ اپنے کیریر میں خطرناک اتار چڑھاؤ کے بادجود آپ جزل کے عہدے تک جا پہنچ۔ دوسرے جرنیاوں کے ساتھ آپ کے تعلقات کیے ہیں؟

جواب: ..... بہت اچھے تعلقات ہیں۔ جزل بننے کے بعد بھی ہم انسان ہی رہتے ہیں۔ انسان مل جل کرمعاشرے میں رہتے ہیں۔ دوسرے انسانوں کے بغیران کا گزارہ ممکن نہیں۔ہم آپس میں ملتے رہتے ہیں خیالات اور تحائف کا تبادلہ بھی ہوتا رہتا ہے۔ مجھے ایک تقریب ہادآئی:

#### فورسار جرنیلوں کی کہکشاں:

6 دمبر 2018ء کو چیئر مین جوائٹ چیف آف ساف کمیٹی جزل زبیر محمود حیات اور نیشل ڈیفنس یو نیورٹی کے صدر کیفٹینٹ جزل ماجداحسان نے متنوں سروسز کے تمام فور سار جزل ایڈ مرل اور اگر چیف مارشل کونیشل ڈیفنس یو نیورٹی میں Four Star Alumni کے جزل ایڈ مرل اور اگر چیف مارشل کونیشل ڈیفنس یو نیورٹی میں افسران شریک ہوئے: قیام کے سلسلے میں دعوت دی۔ اس تقریب میں مندرجہ ذیل اعلی افسران شریک ہوئے:

| نضائي                      | نوی نیوی                 | <u>آری</u>        |
|----------------------------|--------------------------|-------------------|
| ائر مارشل محمد عباس ختك    | ایڈمرل کرامت رحمٰن نیازی | جزل شيم عالم خان  |
| ائر مارشل کلیم سعادت       | ایڈمرل عبدالعزیز مرزا    | جزل محمد يوسف خان |
| ائر مارشل تنویر محمود احمه | ايدمرل محمد افضل طاهر    | جزل محمر عزيز خان |
| ائر مارشل راؤ قمرسلیمان    | ايُدمرل نعمان بشير       | جزل احس سليم حيات |
| ائرُ مارشل طاہرر فیق بٹ    | ايْد مرل محدآ صف سندھيله | جزل احسان الحق    |

پھونک دی۔علم عطا کیا اور وہ مقام عطا کیا جو صرف اللہ تعالی کی ذات کے لئے ہے کیعنی اپنی ہی تخلیق کو معبود کا درجہ عطا کیا۔ فرشتوں اور جنات کو تھم دیا کہ سجدہ کرو۔ ابلیس نے انکار کیا ، فرشتوں نے عرض کیا ''یارب ہم دن رات آپ کی عبادت کرتے ہیں ہر تھم بجالاتے ہیں اور تو انسان کو بااختیار بنا کر اور اپنا نائب مقرر کر کے دنیا میں بھیج رہا ہے وہ تو بڑا فتنہ پھیلائے گا۔''

الله تعالى نے فرمایا "جمھے اس سے بھی آگے کچھ مقصود ہے۔ میں انسان کو اپنا بااختیار نائب بنا کر دنیا میں کیوں بھیج رہا ہوں میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔" (البقرۃ ۲ آیۃ ۱۳۰)۔ فرضتے اور جنات محدہ ریز ہوگئے۔ ابلیس نے نافر مانی کی اور تاقیات انسانوں کو گمراہ کرنے کی احازت مانگ لی۔

الله تعالى نے روش كتاب عطاكى جونور ہدايت ہے۔ رسول صلى الله عليه وآله وسلم كو مبعوث كيا جومشعل راہ بھى ہيں اور نشان منزل بھى۔انسان الله تعالى كو دنياكى تمام ذى روح سے زيادہ محبوب ہے۔اس محبت كا تقاضا ہے كہ انسان اس قربت كى اتفاہ گرائيوں كو سمجھے اور ہراس شے سے محبت كا سلقہ اپنائے جواللہ كى محبت سے عبارت ہے۔

خالق كائنات نے جہاں انسان كوا تناعظيم شرف بخشا ہے وہاں اسے ایک بڑے مشكل امتحان میں بھی ڈال دیا ہے كہ وہ مقصود اللی كے حصول کے لئے راہ حق اختیار كرئے جس كی علاق کے اللہ تعالی نے بار بار ہم انسانوں كوخرداركيا ہے كہ اس عالی مقام تک بینچنے کے لئے ''ہم نے تہ ہیں كان عطا كئے ہیں' تم سنتے نہیں' آ تكھیں دی ہیں تم و كھتے نہیں' دل دیا ہے تم سوچے نہیں۔'' (الاعراف 2' آیۃ 129)

مندرجہ بالا تجزیے سے بہت سے سوالات ذہن میں آتے ہیں۔ ان میں سے صرف چند سوالات پیش کررہا ہوں۔ سوچے گااور غور سیجئے گا:

ا:..... اس کرہ ارض کو بنانے اور سنوار نے میں اللہ تعالی کے جھ ہزار سال گے۔ یہ طویل مدت حکمت ربانی کی دلیل ہے۔ تخلیق کا کنات کا میمل بگ بینگ (Big Bang)

برابر ب- (الح ۲۲٬ آیذ ۲۷)

اقتذار كي مجبوريان

اورسورۃ حم السجدہ میں زمان و مکال کے حوالے سے تخلیق کا نئات کاعمل اور ترتیب تفصیل کے ساتھ بیان فرمائی ہے:

''اے پیغیر'آپ کہد دیجے کہ تم اس اللہ کا انکار کرتے ہواور اس کے ترکیہ مقرر کرتے ہوجی نے دو دنوں میں زمین پیدا کر دی۔ سارے جہانوں کا پروردگار وہ ی ہے اور اس میں برکت وہ کہ دی اور اس میں برکت وہ کہ دی اور اس میں رہ کت رکھ دی اور اس میں رہ ہے دالوں کی غذاؤں کی مقدار بھی مقرر کر دی'کل چار دنوں میں۔ پھر آسانوں کی طرف متوجہ ہوا جو دھواں تھا۔ پس آسانوں اور زمین سے فرمایا کہ تم دونوں خوشی سے آملویا ناخوشی سے دونوں نے عرض کیا ہم بخوشی صاضر ہیں' پس (باقی) دو دنوں میں سات آسان بنا دیے اور ہرآسان میں اور وہاں کی دنیا کواس کے مناسب احکام کی وہی بھیج دی اور ہم نے ''آسان دنیا کو' جانوں سے زینت دی اور اس کی نگہبانی کی۔ یہ تدبیر اللہ غالب و دانا کی جے۔'' (تم السجدہ ۱۳۲۱)

سب سے پہلے اللہ تعالی نے انسان کے لئے دنیا تخلیق کی۔ دنیا جو کا کنات کے مقابلے میں ایک ذرے کے برابر ہے۔ اس کو بنانے میں دو (۲) دن لگے بعنی ہمارے دو ہزار سال اور اس دنیا کو انسان کے لئے اور اللہ کی تمام مخلوق کے لئے قابل زیست بنانے اور سجانے میں مزید دو (۲) دن لگے اور باقی دو (۲) دنوں میں ساری کا کنات تخلیق کر دی اور آسان دنیا کو چاند اور ستاروں سے روشن کر دیا اور آسانوں اور زمین کی تمام نعمین انسان کے لئے منحز کر دیں۔ اس کا کنات کی وسعقوں کا اندازہ لگانا مشکل ہے جو ہزاروں نوری سال پر محیط ہے اور انہائی تیز رفتاری سے اپنے مرکز یعنی رب ذوالجلال کی جانب سمٹتی جارہی ہے۔ انہائی تیز رفتاری سے اپنے مرکز یعنی رب ذوالجلال کی جانب سمٹتی جارہی ہے۔ اللہ تعالی نے حضرت آ دم ملی اگل کومٹی سے اپنے ہاتھوں سے بنایا اوران میں اپنی روح

پالینا ارتفاع آدمیت ہے۔

ہرسال یوم شہداء ہوئی عقیدت واحترام سے منایا جاتا ہے۔ بی ایج کیو میں تقریب منعقد ہوتی ہے جس میں شہداء کے لواحقین کوخصوصی طور پر میو کیا جاتا ہے اور ان کے احترام میں افواج پاکتان سیاسی و سفارتی اور قوم کے ہر طبقے سے تعلق رکھنے والی محترم شخصیات کو دعوت دی جاتی ہے۔ 2017ء کو منعقد ہونے والی ایسی بی وقت دی جاتی ہے۔ ہوتی ہے۔ 2017ء کو منعقد ہونے والی ایسی بی ایک تقریب ہوتی ہے۔ 2017ء کو منعقد ہونے والی ایسی بی ایک تقریب میں افواج پاکتان کے تینوں شعبوں کے 4 اشار حاضر سروس وریٹائرڈ آفیسرز کا ایک گروپ فوٹو ہے جو بردا یا دگار ہے جے میں 4 اشار کھیکسی کہتا ہوں جس کا ایک فرد ہوتا میں میرے لئے بردا اعزاز ہے۔

#### THE FOUR STAR GALAXY 2017



جی ایج کویں ہونے والے ایک اجماع میں سلح افواج کے حاضر سروی اور بٹائرڈ سربر اہوں کا گروپ فوٹو ہماری شناخت کی پہچان کی علامتیں:

سوال: ..... میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرے سوالوں کے جواب بڑے خل اور سکون سے دیے: آخری سوال ' بحثیت قوم اور امت مسلمہ کے ایک رکن کے ہماری پیچان کیا ہے؟ ۲: ..... الله تعالى نے سات آسان بنائے اور ولي ہى دنیا كيں بھى جہال الله تعالى كے احكامات اترتے رہے ہيں۔ كيا دوسرى دنیاؤل ميں ہمارى دنیا كى طرح باشعور مخلوق موجود كي دوسرى دنیاؤں ميں ہمارى دنیا كى طرح باشعور مخلوق موجود كي ريالله كے احكامات اترتے ہيں؟

۳: ..... یه دنیا جے اللہ تعالی نے اشنے پیار سے بنایا ہے اس سے ترک دنیا کیے ممکن ہے جبکہ ہماری زندگی کا اسلوب میر ہے کہ ہم اس دنیا کے ہی ہو کے ندرہ جائیں۔

التراسة الله كل محبت اور مخصوص توجه الله اور حقوق العباد كے ستونوں پر قائم بیں جبكه الله ونیا ہے الله كل محبت اور مخصوص توجه الله بات كل متقاضى ہے كه ہمارے دين كا تيمرا ستون حقوق الارض تنليم كرليا جائے تو حق ادا ہو جائے گا۔ يہ حقیقت ہے كه لا پرواہ انسانی عمل كل سب ہمارى دنیا خطرناك حالات ہے دوچار ہے جے ماحولیاتی سلامتی Environmental) سب ہمارى دنیا خطرناك حالات ہے دوچار ہے جے ماحولیاتی سلامتی Security) كا نام دیا گیا ہے۔ اپنا فرض سجھتے ہوئے اگر بنی نوع انسان نے تدابیر اور احتیاط ہے كام نہ لیا تو خود اس كا اپنا وجود خطرے میں پڑ جائے گا۔ خالتى كا نات نے كئے احتیار ہے یہ دنیا بنائی ہے ، جائی ہے اور زمین و آسال كی تمام نعمیں انسان کے لئے مسخر كر دى پیار سے یہ دنیا بنائی ہے ، جائی ہے اور زمین و آسال كی تمام نعمیں انسان کے لئے مسخر كر دى بیل تو انسان پرحقوق الارض واضح ہوتا ہے۔

۵: .... الله تعالى كا ارشاد م كه مين تمهار اور دل ك درميان حائل مول -

(الانفال: ۲۳)

لامحدود اور محدود کا تصور اللہ کے اس حکم سے واضح ہے۔ سوال یہ ہے کہ ''اللہ لا محدود ہوارانیانی وجود میں کیے ساسکتی ہے؟ اور انیانی وجود میں کیے ساسکتی ہے؟ حقوق اللہ مقود الهی کما دادائیگی رضائے الهی ہے مقصود الهی بھی ہے۔ یہی ہاری عارضی زندگی کا کھن سفر ہے جو اللہ 'انیان اور دنیا کی محبتوں سے عبارت ہے۔ یہی ہاری عارضی زندگی کا کھن سفر ہے جو اللہ 'انیان اور دنیا کی محبتوں سے عبارت ہے۔ ایک اتھاہ سمندرکی مانند ہے جس کی گہرائیوں میں'' مقصود الهی'' کا گوہر پنہاں ہے جے۔

جواب: ..... جزل صاحب کھ دیر خاموش رہے کھر مجھے اپنے ساتھ ملحقہ مہمانوں کے کرے (Visitors Room) میں لے گئے۔ دیوار پر لگی ایک بڑی تصویر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔



جزل اسلم بیگ کے گھریں گلی ہوئی خانہ کعبہی تصویر جے وہ امت مسلمہ کی پیچان کی علامت کہتے ہیں ہے۔ اس کے چاروں ہے جو تقریبا 135 سال پرانی ہے۔ اس کے چاروں اطراف ہمارے چار ہزرگ اماموں کے حجرے ہیں: امام شافعتی، امام البوحنیفیہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل ، جنہوں نے ہماری نظریاتی اور دینی سوچ اور قدروں کو اللہ اور رسول طَالِیْتِ کے بتائے ہوئے رائے اور مقام پر قائم رکھا ہے اور ہماری نظریاتی سمت قائم رکھی ہے۔ ہمارانیشنل اسٹینڈرڈ ہے۔ اللہ اکبراس کی شان ہے کہ کسی کے آگے سرگوں نہیں محتال ہوں کہ اللہ الکہ اللہ اکبراس کی شان ہے کہ کسی کے آگے سرگوں نہیں محتالہ ہمارانیشنل اسٹینڈرڈ ہے۔ اللہ اکبراس کی شان ہے کہ کسی کے آگے سرگوں نہیں محتالہ ہماری بھران ہماری ہمار

ہوتا۔ یہ ہماری شان اور پہچان ہے۔

ہ دوسری طرف بری فوج کاعلم ہے جو ہمارے عزم و ہمت کا نشان ہے ،جس کی عظمت کے لئے ہرسپاہی فصیل جال ہے آگے گذر جانے میں معراج آ دمیت سجھتا ہے۔





• جنٹلمین استغفر للد:....معنف کی کتاب Witness to Blunder کا اردو ترجمہ کارگل کی مہم جوئی کے بارے میں اصل حقائق۔ نوجوان افرول کی بے جگری سے الانے والی بہادری اور

شحاعت کی عظیم سجی کہانیاں۔



• جنتكيين في الارض الله: .....مصنف نے قرآن ميں مذكور مقامات کا مشاہدہ کرنے کے لیے مصر، اردن، عراق اور ترکی کا سفر کیا۔عراق میں وہ اسامہ بن لادن کے ساتھی ہونے کے الزام میں گرفتار بھی ہوئے۔اس کے علاوہ انہوں نے امریکہ، لندن اور پورپ کے کئی شہروں جیسے فرانس، بلجیم، فن لینڈ کا سفر بھی کیا۔ یہ کتاب انہی ممالک کا سفر نامہ ہے۔انداز بیان اتنا دلچسپ کہ قاری خود کو ان کے ساتھ ساتھ محسوں کرتا ہے۔ گھر بیٹھے آ دھی دنیا کی سیر کرنے کے لیے دلچیب کتا۔۔

دوسری کتابیں



● فاتح سبوند:.... یاک فوج کےسب سے زیادہ تمغہ یافتہ افسر میجر شبیر شریف کی سوائح حیات۔ یا کستان ملٹری اکیڈی سے انہوں نے اعزازی شمشیر حاصل کی۔ 1965ء کی جنگ میں ستارۂ جرأت حاصل کیا اور 1971ء کی جنگ میں نثان حیدر، جوایک منفرداعزاز ہے۔ سپنس

سے بھر پور، شجاعت اور ذہانت کے دلچیب واقعات۔



● Witness to Blunder کارگل کی جنگ کے بارے میں اصل حقائق \_ بینیر پروفیسرخورشید احمر، جزل مرزا اسلم بیگ،متاز صحافی ایاز میراوراس وقت کے سیرٹری برائے امور خارجہ شمشاد احمد خان کے مفصل اور نئے انداز کے تبھرے۔ ہمارے افسروں کی بہادری کی ہوش رہا تھی کہانیاں۔

# کنل اشفاق حسین کے قلم سے جنٹلمین سیریز



350

• جنٹلمین بسم اللہ: ..... یا کتان ملٹری اکیڈی میں کیڈٹ کے شب و روز\_یاک فوج کے ہرافسر پر گزرنے والے ہوش ربالمحات کی شکفتہ اور متبسم داستان \_ نوجوانوں میں بے انتہا مقبول \_



منظمين الحمد للد: .... كيش ملنے كے بعد مصنف كے تج بات ـ شاكى علاقوں کی بلندیوں ہے کراچی جیسے بارونق شہرتک مصنف جہاں بھی گئے پیش آمدہ واقعات کی ولیب کہانی لکھ دی جیسے مارشل لاء ہیڈ کوارٹر میں کھلنے والےشگونے ، ایک جزل کی گرفتاری اور دیگر کئی واقعات۔



• جنشكمين الله الله: ..... سعودي عرب مين ان علاقول كاشكفته سفرنامه جن كا ذكر قرآن مين آيا ہے جيے مدائن صالح، مفارز شعيب، اصحاب اخدود کی بستی، تاریخ کے جھروکوں میں جھانکتا دلچیپ سفر نامد۔ پاک فوج اور سعودی جیش کے درمیان مترجم کے فرائض انجام دیتے ہوئے عربی کی قلامازماں۔



• جنشكيين سجان الله: .... مختلف اخبارات ورسائل مين حصين وال مضامین کا انتخاب۔ صحرائے تھر میں زندگی گزارنے کی مشکلات۔ صوبالہ کا سفر نامہ اور حیدر آباد جیل میں ایک مجرم کو بھائی و بے حانے کا آ تھوں دیکھا حال۔ملٹری کالج جہلم کی ری پونین اور فوج میں فائرنگ کے مقابلوں کی ربورتا اُر نئے صحافیوں کے لیے مشکل اور پیجدہ موضوعات يرربورك لكھنے كے ليے رہنما كتاب



• امریکہ سے ہجرت: ایک امریکی لڑی کی دلچیپ کہانی جو نیویارک کے ایک خوشحال یہودی گھرانے میں پیدا ہوئیں۔ سچائی کی تلاش میں انہوں نے اسلام قبول کرلیا۔ اس کے بعد وہ مستقل طور پر پاکتان آگئیں۔ انہوں نے اسلام قبول کرلیا۔ اس کے بعد وہ مستقل طور پر پاکتان آگئیں۔ انہوں نے یہیں ایک پٹھان خاندان میں شادی کی اور یہیں وفات پائی۔ اسلام سے بچی محبت کی ایمان افروز کہانی۔ ان کی انگریزی مقات پائی۔ اسلام سے بچی محبت کی ایمان افروز کہانی۔ ان کی انگریزی کتاب کا متبائی سلیس اور رواں ترجمہ۔

• برف کے قیدی: انگریزی کتاب Alive کا اردو ترجمہ ایک ربی گی کہانی جن کا جہاز جنوبی امریکہ کے برف پوش پہاڑوں میں گر کر تباہ ہوگیا۔ جب جہاز میں موجود کھانے پینے کی اشیاء ختم ہوگئیں تو مجبوراً انہیں مرجانے والے مسافروں کی لاشیں کھانا پڑیں۔ نج نکلنے کا راستہ ڈھونڈنے کی مہم کی تجسس کھری، رونگئے کھڑے کردینے والی سچی راستہ ڈھونڈنے کی مہم کی تجسس کھری، رونگئے کھڑے کردینے والی سچی

کہانی۔



● عربی کے سولہ سبق: ..... جولوگ عرب ممالک میں بولی جانے والی عربی اور قرآن کو براہ راست سمجھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ایک مخضر کتاب۔ عربی گرائمر کے بیچیدہ اور مشکل قواعد کو مصنف نے انتہائی آسان زبان میں بیان کیا ہے جس سے قارئین کتاب سے بھر پور استفادہ کر سکتے ہیں۔ تمام اسباق ریکارڈ کر کے انٹرنیٹ پر بھی ڈال دیے گئے ہیں جس سے افہام وتفہیم میں مزید مدوماتی ہے۔



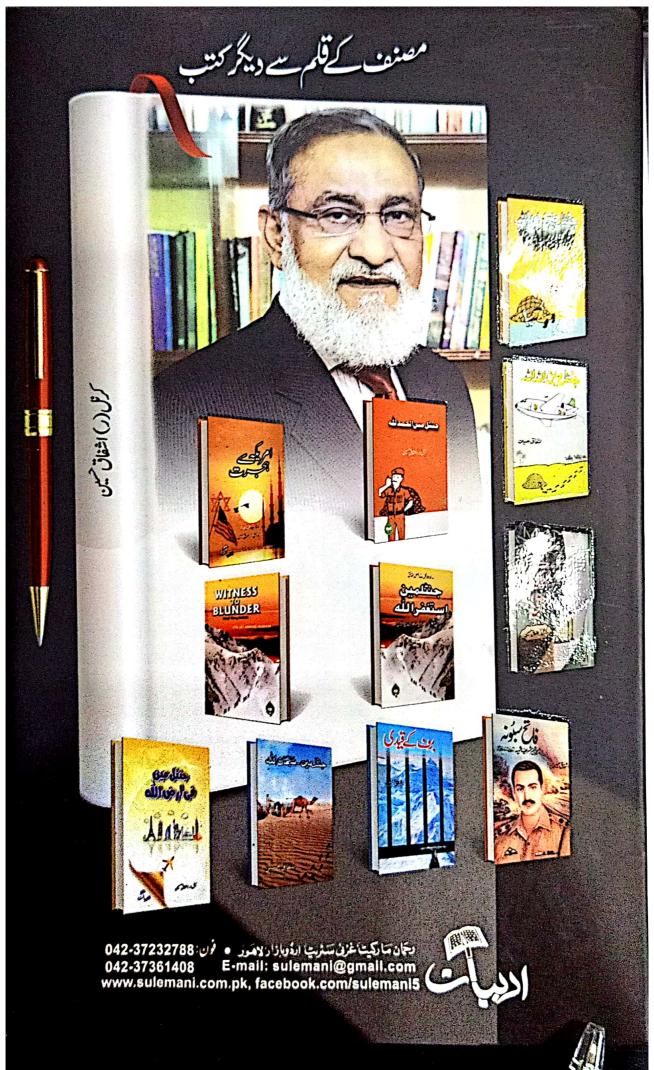

Scanned with CamScanner